ثنان البنيت يرصن المركبير سنير على همداني والله كأنستة تصنيف

الموزة في المربي عرجمه ورالعب وكرالعب



مترجم: فترسيه و فارمل حبير رمان وشاى قادى پيرماي لاخسام المبيرين مينده فترسيه و فارمل حبير رمان وشاى قادى







شان المبئيت برهنسة ممركبير سندفى عمدانى والليك كالمستدهسنيف

الموزة في المراق المراقع المراقع

علی مدانی الله

مترجم: فقر سند و فاری حبیرار فقر سند و فاری حبیرار منازمتنده اینونیت کوالای میراند

دكان نمبره. دربارة اركيث لاهور ڪرمان والائجي شاپ

Voice: 042-37249515 0307-4132690



00 مودّت دوم فضال ابل بته بسوم فضأل اميرالمونين على عليلسلا 44 ت جهام سالوالين حجت اللي 14 بم جس كانبي مولا أك كاعلى مولا 90 مر على رسُولُ الله كا بهائي اور وزير 199 مودّت مم صرات على رسول خاكا قرض اداكر في والا 141 ت منهم في ان رسول الله وعلياً من نور 159 مورِّت نهم منت تنج الحبث والنّار 144 موذب ويم عددالانم تالاطهار 144 10 مودت ياز دهم فضأل سيرة النساء فاطمة الزم 191 14 ت دواز دیم فضائل ایل م Y19 مودت جهام وسم فضال نبى والبشيث النبي فالمم 777



عرض ناكث ليقمت طفي بهاحرا الوباء الهب الممه المضطفط والمرتضى وانباهبء والف اطمه بلاشبرصنورنبي كريم صلى الته علية وآله وتم كى امت تما امتول سے بهتر ہے جيباكة خودني كزيم رؤون الزحيم ستى الته علية وآله وكم تمم انبيا وكرام عليم الشلام فنل وبہتریں قران دیم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ كَنْ تُمغَيِّرُ الْمَهْ الْخُرْجَتُ لِلنَّاسِ اے امتِ محربیتم ہی بہترین امّت ہوتم امتوں میں سے جو بنی ادمین سترلعیت محدی بہان ما شراعیتوں سے زیادہ کال اور جامع ہے اور دين محرى تما ترادمان سابقته كانائ بعليني جب حضور انور نوميم صافي عيدة الدوتم عَامُ الانبيار ہوئے توصنور کے بعد کوئی مجی دین اور شراعیت ہوجی نہیں کسی اور اب سی کال کا انتظار نہیں باقی رہاہے ال مين مجي كوني شك شهر يد به كم حضور نبي كويم صلى التدعلنية والم و لم مع بعدست زیاد فضلیت آپ کی آل اطب رکو ہی امت میں حال ہوتی ہے جدیا کہ خود اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارثناد فرمایا ہے کہ اے میرے جدیب تمام لے لمانوں سے فرما دین کا اے ملافوا میں این اسے تبدیغ کائم سے تھے معاوضتہیں ناگتا بال میرے قرابت داروں مع معبت ركف مم صالحين امت است است برمقق بن كرقراب دارول سےمراد آپ صلی التعلیہ والرقم کی آل پاک تعنی صرت فاطمة الزهم إء مضرت على مصرت المحين اورصرت المحين صوان التعليم مجعين ہيں۔

جيباكه ايك بيتنده بيث مباركه ب كم تعزت فالمة الزهرا وفي عنها جنت کی عور تول کی سردار ہیں اور سے موار ہیں یہ جدیث اسے بات پر دلالت کرتی ہے کے ستیدہ فاطمہ رضی عمرہا توكل إيمان الى عورتول يرم طرح \_ ففيات مال \_ مستنداها دبیت سے جلی معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی التعلیه والم و کم کو سے زیادہ سید فاظمہ رضی التدعنها ہے۔ اپنی اولاد پاکٹ میں سے پیار تھا۔ ایک صریت میں بول بھی وارد ہوتاہے کر سرکار دو عالم صلى الشعلية والموطم كوخواتين مين سب زياده بيب ارحضرت فالممه رضی افتدعنے کے ساتھ اور مردول میں حزت علی رضی افتد عنے کے ساتھ تھا۔ یقیناً نبی کریم صلی الندعائیہ والدولم کی آل اطہارسے پاکیزہ وطہرہے جن كا ذكر كل الندشرلفيف مين عمي جواب - ميهان يه بيان كر دينا كافي ب كه جب نبي كريم صلى الشعلية وآلم وللم كالمم ارشاد بوكياكه ميرے قرابتداول معبت ركف تومير كونى حكم يانظرية قابل قبول رسابي نهيس زينظركتاب مين آب كوال سلمان والسبعي تجهددستياب بوكا-جن كي تمت أب كرتے إلى ميكتاب جناب محترم صرست اميركبيرستيطي بحلاني رحمة التعليه تقضيف فمرمائي اورتصنيف كا گویای ادا کردیا - میمرحبب اس کا ترجمه جناب ستید وقارعی حید قادری نوشا ہی سیمیاری مظلائے فرمایا تو آپ نے بھی ترجمہ کرنے کا حق ادا كرديا اورمصنف كالمافى الضميرصاف صاف طور بربيان كرديا تاكرعوم اور خواص کے افعان سے اگر کوئی شک تنبیجی ہوتو دور ہوجائے۔

ہمیں ہمارے بزرگوں نے نہائیت کمسے ہی آلیاک \_ محتت اورستول كادرس ديا اورسم المحديقة رالعب المين ال قائم ہیں اور ان شاراللہ ما وم آخر آک برقائم رہیں گے تمفصیل میں جانے كاموقع نهيں ہے كيوكيفصيل تو آپ كوال كتا ہے ميں ال جائے كى بهارى تولى بى دعا ہے كه الله كريم عفورالرحم أل كتاب كى اشاعت كوائي باركاه عاليه من قبول فراعي اور جمارك واواجان صنور قبل صوفي بركت على صاحب على الرحمة جماري دادي جان اور والده صاحب ہے درجات جنت علیٰ میں بلندفرطئے اور جمارے والدمحرم صنور قبل پرالحاج انعی النظیری برکاتی صاب منظلالعالی سے رومانی درجات وصدقے ۔ آل کاک بندفر مائے اور ہیں ان کے روحانی فیوض مرکات مقیض فرط مے ۔ سین یارسی العالمین خىراندلىشو\_\_\_\_ الولم التي التي التي الم

و لبت مرالله الرجين الري عول مرتنب قارئان كرام و أن كأنات من وف نبي تحرم حبيب عظف على والدوالم کی ذات اقد کسیس مستحمانز سے زیادہ گہری اور فطری نبیت اہل بیت كرام عيبهم الم اى كو حال ب الد تتعالى ندابل بيت كو فيفيات عطافرانی اس کا ذکرفت ران مجید نے یوں ارشاد فرمایا۔ فَتُلُلَّا أَسْتُلُكُ مُعَلِيهِ أَجُرَلُ إِلاَّ الْمُودة فِي الْقُرُلِي ر بہارے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وہم ) فرما وسیحے کہ تم ہے اس براجہ نہیں مانگنا مکر قرابت داروں کی مجت ، منیان عباریس رضی المدعد فرماتے ہیں معزت مصطفع اللہ مساقا ے دریافت کیا گیا یارسول اللہ مِنْ قَرَابَتُكَ هُوُلِاءِ الَّهِ بِیْنَ وَجَنَتْ عَلَيْتَ امْوَدَّتُهُمْ يًا رسولَ الله وه آب سح قريبي كون بين جن كي معبت بهم دمسلمانون ، يرواجي آب عليك أفي ارشاد فرمايا -فَالْ عَسَائِيٌّ وَقَاطِمَة وَابْنَاهُمَا - آيس الله عَلَيْ آلم والمّ نے فرمایاعلی و فاطمہ اور ان سے دونوں بیلے خسن حسین علیالم حضرت علامرسستيم محمود آلوسي رحمة الله تعالى عليه أس آيت محمور أس عَصَيْنَ وَ مَنَ يَقَتَرِفُ حَسَنَةً نَزِدُلَهُ فِيهَاحُسُنًا -اور عِشْفُ كَامًا ہے كوئى نسيكى ہم دو بالا كر ديں گے - أيس کے لیے اس می حوں ۔

حُبُ آلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ مِنَ اَعُظْمِ الْحُسَنَاتِ كدرسول الله صلى الله عليه وآلبوهم كى آل وعترت كى مجت اعلى ترين نيكيون بين سے ب

حضرت عرائیں بن عباس رض اللہ تعالیٰ عند سے مرق ی ہے کہ سیدعام صلی اللہ علیہ والدقیم نے ارتباد فرمایا ۔
اَحِبُوا اللّٰهُ لِمَا یَغُذُ وُ کُمُ مِنْ یَغْیَمِهِ وَاَحِبُولِیٰ اللّٰهِ وَاَحِبُولِیٰ اللّٰهُ وَاَحِبُولُا اللّٰهِ وَاَحِبُوا اللّٰهِ وَاَحِبُوا اللّٰهِ وَاَحِبُوا اللّٰهِ وَاَحِبُوا اللّٰهِ وَاحِبُوا اللّٰهِ وَاحْبُولُ اللّٰهِ وَاحْبُولُ اللّٰهِ وَاحْبُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مِن كُرو اور میرے اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ

ر تر مذی ج ۲ ص ۲۱۹)
مندرجب بالاآیت کرمید اور احادیت مبارکه کو منظر رکھتے ہوئے ۔
صفرت سید امسیت کرمید اور احادیت مبارکه کو منظر رکھتے ہوئے سے
مصفرت سید امسیت کرمیولی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان متو فی ۲۰۰۰ میں المار المورۃ فی القربی عربی میں تصنیف کیا ۔ علا مولانا غلا اسس جنوایم اے
کی تحقیق کے مطابق یا علیٰ دہ طور پر دوسری کتابول کے ساتھ اب تک
دون و سیار سے زائد مرتبہ شائع ہوجیا ہے عربی متن کا فارسی اور ترکی
اور انگریزی میں ترجے اور عربی میں اس کی معسوط مشرح البسری کے نا سے
اور انگریزی میں ترجے اور عربی میں اس کی معسوط مشرح البسری کے نا سے
اور انگریزی میں ترجے اور عربی میں اس کی معسوط مشرح البسری کے نا سے
اور انگریزی میں ترجے اور عربی میں اس کی معسوط مشرح البسری کے نا سے

یس بھیب چکا ہے لیکن شائع کرنے والے نے اسے نورالدین عفر نخرتی كانتح قرار ديا ہے مالا كر رسامے كے خطبے ميں صاف طور بريضرت اميركبرستدعلى جمالي رحمة التدعليه كانام موجود ب-حفرت شاویم ان کی دوسری کتابوں اور رسائل کے برفلاف آل بست لمی نسخ کم یا مے جاتے ہیں۔ علام غلا حسن فرایم اے د خیلوبلتتان ) فراتے ہیں مندُ جرفیل قلمی شخول کا ہمیں علم ہے ۔ ا کیا جنب نہ اصفیہ حیدر آباد وکن انڈیل ، او مُبرری الیث یا تک سوسائی بنكال كلكة أنديا - س محقبه الامام على الميرالمونين نجف الشرف عراق ٨ - برمن ميوزي لندن برطانب ٥ - كات الداوي محواً المحضوم ارت نمر ٩٥٥ اور نمبر ٢٢١ دونسخ ، ٢٠ رسيرج لائبري سری نگر مجارت نمبر ۲۸۲۲ ، ۷ - انوندعلی لیرکھر کو بلتتان پاکتان ۸ - دولت علی تصلوی مهتم مدرسه شاه جمدان سیسکردو ، ۹ - سیدهی مجور چھوربٹ بلتسیان ، ۱۰- برات لائبرمیری خیلو بلتان دو تنبخ، ١١- لائسريري نور بخشة يوتمه فيدر كسينس يونيواللبعار خيلو ، ١٢ - مولانا ممتازيل ميراعظ خانقاه نورتجشيه دوكم سوم خبيو استرح فارسى المودة القرني مبتسان تُناح كانا) مستدريم الدين أقب من سال كتابت ١١٥١١ ه ولاكريده اشرف طفر اليفي تحقيقي مقاله بي اليج وي مين تحقي الي-الشيخ سيمان بن ابراكسيم القندوزي الحنفي رحمة التدعليه اپني كمآب ینابع المودة الجزءالاول میں اسے شال کیاہے یا کتاب استخوا شائع ہوگی سہے۔

فارئین کرام فقیرنے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی سے ترجمہ اردو تہان میں مع عرفی متن کے ساتھ کیا ہے اور لعض احادیث کی تخریج بھی کی ہے جن اما دیث کی تخریج میسر تہیں ہو سکی اس کا فقط ترجم مع عنوان يسينس كرديا ب رساله طدا كاكافي حيت صحاح بهته اور فيخر فضال إل سبيت برمبني مهت سي كتب ا قذيه فارئین سے التماکسیس ہے کہ ہم نے تصبیح کی بڑی کوسیسش کی ہے چھر بھی انسان جونے کے اتبے غیرارادی مجمول ہوگئی جو جہاں كهيس كونئ سقم ياغلطي بأبين تواسيس فقير كوخرارا گاه فرمائين تاكه آثنده الْدِلْمِيتُ ن مِينْ ورسيتُلَى كى جاسكے \_ الطهت ارتست اس كتاب كى اشاعت يك عن أرباب علم وفضل كا تعاون عامل رباي ان میں سے خاص طور مرمیں جناب سیدعیالیا سطاشاہ ہمدانی دند شاہ بلاول اور روف چیک کرنے میں خصوصی معاون سید تنویر سین شاہ کاظمی ، اورخلاط الملک جناب گلزازسی ازی داید و کریش ماحب حنهول تے غولصورت انداز میں رسالہ طفائی کتابت کی اور جناب میں اللہ مرکست سيفسك الله بركت كرمال اله بكسنك يب لاجور في مجبت اور جذب کے ساتھ اس کی اشاعت کی ذمہ داری خود اٹھ ائی میں ان کاخصوصی طور برست كريداداكرا جول - الله تعالى ان تما دو تول كوليق حفظ وامان يس كے - أيرن على الله عليه واله وسلم خدایا بی بنی فاظمہ کہ برقول ایمال کنی خاتمہ فقیر سندو قارب ایمال کنی خاتمہ فقیر سندو قارب ایمال کا مقیر سندو قارب ایمال کا مقیر سندو قاربی الرسول کا میران فوشاہی قادری

علا اقس الطبيع كاندانه عقيدت فيليونا سلام حنرت علامه والحرام في القيال رحمة الشعلية كو صفرست امیرکبیرے بیلی سب انی رحمة الله علیہ ہے ہے بناہ عقیدت اوا دت تھی نے نہیں سیالتا داست ، سالاعسب معمار تقدیر اِلمم ، مُرشدًا لَ كَتُومِينُونَظيرِ ، ميرِ دروسينس ، مشير ساطين ، مرشد معني يُكالال اور کم اسرارشال صبے خوب صورت الفاظ کے والول \_\_\_ نداز عقیدت پیش کیا ہے اور ان کی مسائی جمیلہ کوسرام نے جوانہوں نے بالحضوص کتمبرے سے مانوں سے داخلی اور فارجی معاملات کوسنوار نے سے رئے سرانع وی ۔ علامه اقبال رحمة الته عليشن عي دُورِ حاضريس بلت اسلاميه ك نتاض ہیں خضرت میرکبیرے تعلی ہمیں الی رمیزُ الشاعلیٰہ کا جِکسہ " جاوية نامر " مين نهائيت ول شين اشعار مين كيا في ويدنه وانتے کی طولوائن کامٹی کی طرح کا ایک خیالی سفر نامہ ہے۔ اِس میں اِقب ال اُفلاک کاسفر کرتے ہیں اور مختلف انتخاص سے علم أرواح میں الاقائیں کرتے ہوئے جنٹ الفردوس میں پہنچ جات یں ۔ وہاں ان کی ملاقات شاعر کشمیر ملاطا ہر فنی سے ہوتی ہے اور حضرت الميركبيرستير على جملاني رحمة الته علية كى زيارت سے بھى مشروف ہوتے ہیں اِس طاقات اور باہے جیت کی تفصیل « مباوید نامه » کے سات اعمد صفحات برجھیلی ہوئی سئے انہوں نے اپنی عقیدت کا اظهار لعنوان و زیارت حفرت امیر کبیرسید علی جمدانی و

اور " در محضنور شاوم بال " يول كيا بيع -ا - ستيرالسّادات ، سالاعجب إدستِ أومعمارِ تفسّ روامم ٧ - آغزال درس" النهو" كرفت فيكرون كراز دُود مان أوكرفت ٣ - مُرشّد آل كِشور مينونظ بير ميرو دروسيّ ولطين را مشير م - خِطْه را آن شاہِ وریا سہتیں | دادعکم وصنعت مہنیب ویں ٤ - مُرشدُ عني زُكا بإل بوده اي المحم أسرار شامال بؤده اي ترجمــه ـ ا ۔ سرواروں کا سروار ،عجم کاسردار حسبس سے باتھوں نے بطور معاراً متول كي تقديمه نبا دي ۲- جب غزالی نے رو اکتہ ہو "کاسبق لیا تو حضرت امرکبیرستالی ہمانی رجمة الله عليه بني كے فائدان سے ذكر وفسي كركى تعليم يائى ا - آب حتمية بيتنظير كمرشد ته اور قافله سالارون ، دروليتول اور سلامین سے مشیر وصب لاح کارتھے۔ م - إس شاهِ دريا اسبي لعنى درياصفن سحى اورفياض نے خطو كشر كوعلم و صنعت اور تهذيب وين كي تعمي خرب نوازا اور مالا مال كر دِيا -۵ - انہول نے نا دراور ول بھانے والے فنون بیسے اس خِطے کواران صغیر بنا دیا ٢ - أك كي ايك إيكاه في طوعمل كي مينكرول تتصيال بحيا ديي - توجعي المه اور اسے س کے تبرینگاہ کو اپنے ول میں بَیوسے کرنے ۔ ایب معانی برنگاہ رکھنے والوں کے مُراتداور بادتنا ہوئے امور جہاں بانی کے مُوریج کم

صرت بالمركم والمالي واللية

حنرت سنام كرملي بمداني والنيذاك بمرجهت فنستستق وه تبك قت بسائعظمه كمسروية ويساية محزمه قادية سيح عبيل لعت إ الكِطِريقيت ، إلغ نظر قائِد ، بِينال سوَّل يفارم ، مؤثر مُبغِّع اسلام ، مقتدرُ هن الله المرية بمفترو محت ، كلة سنج قانون دان وفقيه، مخاص تیرسالین واُمراء ، ماهرمعاتیات ، ماهرعمرانت ، صاحب ظر مُصْنِّفُ ادبیب اور جذبات و إحماسات کونغمروسیتی سے سانچے میں قطالنے والمنفرد تباعر ينهج حت ندان ، حزت الميكير بيطي بمداني روز عليه ے والد محرم کا ایم گرامی سیدشہا بالدین ہے۔ یہ خانوادہ تقریب دوسوسال سے ہمدان میں تیم اور اسے ب خطۂ بے نظیر کا حکمران تھا۔ ساطین کے بحق آل فاندان کی بڑی قدر وننزلت کرتے ہے۔ صرت تیرشہ میں الدین رحمۃ النه علیہ انتوبیطن<u>ت میں مرو</u>ف جونے کے باوجود فاصاب بارگاوالی میں سے تصے ۔ ہمدان ایک ماری میں شہر سینے ۔ ہمدان ایک ماری میں شہر سینے ۔ ہمدان ایک ماری میں شہر سینے ۔ مہاں دُنیا ئے اسلام کی ظیم شخصیتیں آسودہ فاکس میں میں رسول مقبول صلی الدیمیہ والہوم سے جیسل القدر صحابی حضرت الوُ دَجانه رضی الله عنه ، حضرت مإدی بن هنرت زین العب ایدین بن مفرت مين رضي النهومذ ، بابائے طیب شیخ الزمیس ابن سیب ینا اور صنرت باباطا ہر رحمۃ النّه علیہ سے نام مسرفہرست ہیں۔ یہ شہراراین

ے وارالخلات تہران سے دوسویل کے فاصلہ پرمغرب میں واقع سے ۔

ولادت باسعادت اسي خطيم مار مجي شهرين بروز پير بوقت فجر ١٧- رحب رجب كوعام اللا معظيم محس الميركبير ستيعلى جمداني رحمة الله علينه كي ولادتِ باسعادت ہوتی ۔ آب کاسل ونسب پاک المماروي ابت یں صرت امرالمونین علی کرم اللہ وجالکریم سے جا ملتا ہے اور والده كور صزت فاظمه على الرحمه كي طرف سي سلساء نسب حزت الم صحب عليها الم کی ستر ہوئی گیشت میں جاملتا ہے۔ اسے س لحاظ سے آئے مینی مجی بي اوركي عبدار ملى عبدالرحل كلاني والتلية سراج الانساب میں آپ کاشحب ونسب بول سان کرتے ہیں ۔ ميرتيز شهاب الدين سياه برانشس بن ميرت يمحمدالب فرهيتن بن میرسدعلی اکبرالوندی بن میرسید پیسف الحسینی بن میرسسید مح شرف الدين بن ميرست يمحرمب الله بن ميرسدالوالكال حفر بلحي بن ميرب يعسنت بلخي بن ميرب يدمج اوّل جلال آبادي بن الوالقاتم مير ت يعلى عبال آبادي بن سيدا بعلى من الامير بن ميرستيدا باعسالت الحسين بن سيدنا حجفر الحجة بن سيدنا الوعلى عبيدالتدالاعرج بن سيدناسين الاصغربن سيدنا امكم زين العابدين بن صرت سيدنا الم صين اللهم بن سينام الموننين عليال الم

معلی و معلی ایر الماری ایر ایران الماری ایران الماری ایران ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی الماری المار

## بنساة طرلق معظمته

اَصْلُهَا اَنَّابِتُ وَفَرْعُهَا فِي الْسَمَاءِ بِسُدِ اللهِ الرَّحِيْءِ اللهُ مَّرَصَلِ عَلَى مِحْكَمَّ الرَّحِيْءِ الله مُرَصَلِ عَلَى مِحْكَمَّ الفِّ اللهِ مُحْكَمَّ المِحْكَمَّ الفِّ مَرَّاةِ المَّى بَحِمْتِ راز ونياز شغيع المذببين رَمَة العالمين صرت محسندرسُول الله صلى الله عليه وآله وتم المَى بَحُرُتِ راز ونياز بابِ عمر سول الله صلى الله عليه وآله وتم المَى بَحُرُتِ راز ونياز بابِ عمر سول الله صلى الله عليه وآله وتم

على ابن ابي طالب كرم النه وحبه النبي بحُرُمتِ راز و نبياز شهب كرلاحزت ام حين رض عنه اللي بحرمت راز ونياز حضرت المكازين العابدين رحمته التدعلية البي بحُرُمت راز ونياز حضرت إماً محدً ما قبر رقمة الله عليه البي سجرمت راز ونياز حنرت إمم عبعنب رصاوق رمزالنه عليه البى بحرمت راز ونياز حنرت إمام موسى كاظم رحمة الشعليه البي بحُرُمت راز ونياز حضرت إمام على رضا رحمته الته عليه البي بحرمتِ راز ونياز حضرت معروف كرخي رحمة التدعيية البي بحرمت رازونياز حفرت بهترى تنقطى رحمة الله علنه البي بحرمت رازونماز حضرت جنبد بغدادي رحمة التدعلية البی بخرمت راز و نیاز حفرت علی رود باری رحمته الندعلیه الني بخرمت راز ونياز مصرت على كالتسميم رحمة التدعيبه البي بحرمت راز ونياز حضرت عثمان مغربي رمة التعليه البي بحرمت راز ونباز حضرت قاسم جرجاني رحمة التدعليه البي بحرمت راز ونياز مصرت الإبحرنساج رحمة الشعلية البي بحرمت رازونياز حفرت احمد غزالي رحمة الشعلية البي بحرمت راز ونياز حضرت تبحب مهروردي رحمة التدعلية البي بحركمت رازو نياز حضرت عمار ياسير رحمة التدعلية البي بحُرُبُ وزونياز مصرت تجم الدين كُبرى رحمة الله علية النبي سجُرمت راز و نياز حضرت على لاله رحمة التدعليثه الهي بحرمت راز ونياز حضرت جال الدين احمد عوز قاني رحمة المدعلنه

المى بجُرُمتِ راز ونياز حضرت عبالِرِ عمل أسفراً بنى رحمة الته علية اللهى بجُرُمتِ راز ونياز حضرت فرُرالدِّين رحمة الله عليه اللهى بجُرُمتِ راز ونياز حضرت علاء الدوله سمن فى رحمة الله عليه اللهى بجُرُمتِ راز ونياز حضرت شرف الذيل محرَّمتِ راز ونياز حضرت شرف الذيل محرَّمتِ راز ونياز حضرت ميركِبيرت على بهما فى رحمة الله عليه اللهى بحرَّمتِ راز ونياز حضرت ميركِبيرت على بهما فى رحمة الله عليه اللهى بحرَّمتِ راز ونياز حضرت ميركِبيرت على بهما فى رحمة الله عليه

ميسير ربادت مرشدكى طرف سے بيروسياحت كامكم ولا كيونكرسيدوسياحت بجي کمیل تربنیے کا ایک ہم جینہ ہے۔ بنیانچے مُرشِد کی ہائیت یہ مزید عوم باطنی وظ مری کی تحمیل سے لئے تمام بلاد اسے المیہ میں سفری محقن منزلیں لے کر کے علماء برام اور صوفیا مے عظام سے فنوحل و بركات عال كئے سيدوساحت دراصل رضاكى وادى كامفرى اور رضاكي وادى من علية حلية باؤل مين كانت مجمى حيمة توكلاب کی پتیوں پر صینے کا اِحساسی ہوتا ہے۔ بیان کی جاتا ہے کرسات ے دوران آسنے جردہ سواولیا داللہ سے استفادہ معنوی و روحانی کیا اس دوران ایس مجی ہواکہ ایک ہی مجلسے س من آئے كئى كئى أوليا دالله بيع الاقات كاشرف عال كبيابه راوق مي رضا کی وادی کا یسفر تقریباً اِکسی<del>ن س</del>ال ماری را عیس میں الشائے کو حک مشرق وسطی ، روم (موجوده ترکی) افغانستنان ، بندوستنان اوربسری لنکاشال ہیں۔ جب آپ ملک روم پہنچے تو وہاں سے معاشرہ ہے کہ کے کرکسی مٹید میں کو نترنشین ہوئے بلکدایک

## ط واله شغار صنيب و تاليف ون پري اور ل صنيب و تاليف

الإوطن كے اصرار برشادى كى اور طالبان و عارفان كى تعليم و تربيت من بهر تن صروف بور بندگى ميں بهر تن صروف بور بندگى ميں بهر تن صروف بور بندگى ميں گزر جائيں اور ون اللہ كريم كے بندول كى خدمت اور تصنيف تاليف كر تابيد وقف تصد ان تصانيف كا ذِكر آگے آ رہا ہے -

خوال میں آملہ ( موجودہ ماجیسیان )

ز جانے کیا بات ہے کہ ہوسیس پرست اور جاہ طلب اُمراء کے

ولول میں فلوت سے ن اور بورنیٹین بہیں ہے کانٹان کر چھتے ہے

ہیں ۔ امیر نمیٹور بھی اکثر آسیسے وَرید آزار رہا تھا۔ آسیس کی

مئی ایک وجوہ بیان کی گئی ہیں ۔ اول تو یک سیسے قالہ ماجہ جزیمہ

ہمران کے حکمران تھے ۔ اور اُزخود دنیاوی سلطنت سے وتعبر دار

ہو کرمعنوی سلطنت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اسس سے حضرت
میرکبیرسنید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بادشاہ کے ول بیں
ناحق کا شایج بھتا رہتا تھا کہ کہیں وہ خوسیٹ واقارب اورمعقدین کی
کثیر جاعت کے ساتھ اپنی موروثی سلطنت کا دعولی نہ کر دیں ۔
دوکھ یہ وہ جاہتا تھا کہ ایران میں وہ اس کا ساتھ دیں لیکن اہل سا دات
اس کی غیراس لائی حرکتوں کی وجہ سے اس کی جکمت عملیوں کی جات
برآمادہ نہ تھے۔

ان حالات میں آسینے ہمدان نے کل کرختان (موجودہ الکتان) کارخ کیا۔ وہاں خالفاہ سے لیے زمین خریدی اور رشد و ہداست اور درسیس و تدریل کامیں کارخ کردیا ۔ یمبال پر دیگر اکا بر واشراف سے علاوہ امیر توجود کے وزیر آرام شاہ کا بدنیا خواجہ المجتی ہمی آسیجے عقید مذال میں شامل ہوگی مفدین اور خوشا مدریت نے رہاروں نے امیر تمہور کو مہمایا کرانے مقبولیت ملطنت کے محصول کا بدیش خیمہ ہے ۔

بخارا میں امر مور کے سام محالمات بخارا کے دابار میں طلب کیا اور کہاکہ ، کیا یہ سے بے کہ تم محاول افتدار کی خارا سے دربار میں طلب کیا اور کہاکہ ، کیا یہ سے بے کہ تم محدول افتدار کی فاطر امراے دربار سے ساز باز کرتے ہواور توگول کو وُرغلانے کی فاطر میری باتوں کا بنت کر بناتے ہو۔ میں نم سب کو ملیا میں کر دُول گا اسس مردی نے بادشاہ کو بَر طاقول دِیا اور فروایا ، ایک ہوس بہت رہوں بہت اور جَاہ طُلب سَفال سے تو تو قوقع بھی ہی ہے محرتہ ہال اندلیہ علط نے

أب إس مم عرص بين شب روز سے مجابات سے آپ ایک جاجع شخصیّے بن گئے او تحصیلِ علم ، تربیتِ روحانی اور سیرعلم نے آپ کی میرت میں علم وجیسرت ، استقامت عزیمت صبروت كرأورفقر وغنى كالكيك ين إمتراج بيداكر ديا اور ا یک شخصیت برمیلوسے جامع صفات بن کئی تومعلوم ہوا کہ الله تعالى نے ایس ایرکت سے کوئی طیم شن کے لیے تیار کِی تنااب اُس کے لئے روائی کا وقت آپہنجا ۔ امية تبيور كا جلاوطني كاعم ميسن كرحفرت ميركبير سيدكي مهماني وفاقية اسی وقت ایک منجب میں تشریف نے گئے اور فرمایا " یہ فدا کا کھرنے میں بادشاہ کے مکاسے باہرآگ ہوں ، اُس کے ماتنے ہی آھے مامانی سفردرت کرنے کام دیا اور رفق ء ، علماء اور اہلِ سادات ہے <del>سات ہ</del>و ہم ای لے خطیرے وقت سے ۱۲۲۲ء میں انہوں نے تشمیر کا تُن کیا۔

تعمیر میں املہ: تائیخ فریث ترمیں کھی ہے کہ دب صفرت مرکبیر میں املہ: تائیخ فریث ترمیں کھی ہے کہ دب صفرت سری گرے قریب مہنے توسطان تہ ہے الذین وائی کثمیرنے آیک استقبال کیا اور بڑے اغزاز واکرام کے ساتھ آپ کوتہریں لایا۔ آسيني محاعلا الذين بوره ميں رضت سفر كھول كر قبام فرمايا ۔ اُس وقت سلطان شہا بالذین والش دہلی فیروز تمغلق سے ساتھ جنگ میں البھنے کا الدو كئے بھوئے تھا حضرت نے إن دوسي لمان بادتيا ہول ميں مصالحت کروا دی اور گیل اِک جنگ کی آگئے رو بڑگئی مِخلوق فُلاکٹیر تعادِ میں شرف بابسال اور منور یہ نورامیک ان ہوائی۔ ایک مورخ کے قول سےمطابق میروف ادی کشمیریں آھیے دست بی برست پر سنتين مزار مند مُشرف باسلم ہوئے ۔ جنانجہ آھے ساتھ اميرتميور كالتندوموجب ببداري بخت جهان بن كيا - خصوصا كتمير الناخ بلتے نان ہمکروہ اور کلگت آس وجہ ہے آ کی رہیں منت ہیں ۔ اکل الدین محسب تدکال بیشی رمتونی ساتال میس پشعر اس مقیقت کا آئینہ دارہے۔ گرنہ تیمور شور وشر کردے کے امیرای طرف سفر کروے فانعت مُعلَّى : جِس مُكِيسري گُرين دريائے جہلم

کے کنا ہے آپ بانچ وقت نماز باجاعت ادا کرتے تھے اور رشد و ہائیت اور درسیس و تدرسیس کا اہتم کرتے تھے۔

اس مگه فا نقا ، تعمیر ہوئی جو فا نقا ہُ عسنی اور قانقا ہِ شاہِ ہم لان سے ہم میں موجود ہوئی۔ یہ فانقاہ جو چربی فن تعمیر کا او نموز ہے سے بک موجود ہے۔ اسے تاریخی مگه کا ابوالفضل نے آئین کبری میں اور خاشہ نشاہ جہا گھیر نے ترک جہا گھیری میں فرکر کیا ہے۔

مستی رسی ایم کی الی : مناقاہ سے ساتھ آ ہے فارز دھزت میر محتی مہدانی رحمۃ الشطیع نے ساتھ آ ہے ماتھ آ ہے ماتھ میر محتی میں ایک شان دار معتی میر کروائی جو آب کک گوری آن بان کے ساتھ موجود ہے ۔ مشحب شاہ بہدان ہری گوری ایک ولوار پر یقطعہ کندہ ہے ۔ مشحب شاہ بہدان کرمیم آیا رحمت زکلام قدیم کفت دم آج و آریخ شد کیسے مالٹے الزجمنی اکونیم منبر شریعین ساج موان کی رباعی ملاحظ فرائیل ۔ منبر شریعین سے اور میرات شاہ ہمدان کی رباعی ملاحظ فرائیل ۔ منبر شریعین سے اور میرات شاہ ہمدان کی رباعی ملاحظ فرائیل ۔

التي سير مي من دروي مي گر شاما ز كرم برن دروي برگر برهال من خمة و دل ري برگر برهار من خمة و دل ري برگرم برهار مي سير مي التي سيران الو برمن سير كرم نوي برگرم برمن سير كرم نوي برگرم برمن سير مي برگرم نوي برگرم برمن سير كرم نوي برگرم الاي مي برگرم الاي مي

معنده بطابق ساعتاء من مهال تشريف لا من اور لينه رفعاً وخلفام کو جابی تعین فرما کر المالئ میں حج کی غرض ہے تشریف سے سکتے۔ المعيد المطابق المالي مين دوباره وارد شيمير بوس ا اور ، مطابق الممالة على المي المي المنظم المرس المنظريف لا مع -اسے تماع ہے میں کینے اِسلام اور اشاعت دین کے ساتھ ساتھ کے کشمیر کی تہذیب ، تمدّن ، تفافت اور طرز معاشرت میں معبی ایک غظیم انقلاب بریاک یا کسب گلاہ دوزی جوآ کیے حضورا قدس صلی النظید والوطم کے فرمان سے اِفتیار کیا تھا۔ امر كبرستدعلى بم الى رحمة التبطيف نے اپنے رفقاء كے فرامعے اِن دُور دراز اور وُشُوار گُرُار عِلاقول میں در س گاہیں ، شِفا خانے اور المرکم بنزمے اکر تام کرے تبلیغ اسٹی سے ساتھ ساتھ کھیں عواً كوظم وفن كى دُولت سے مالا مال كر دِيا اورصنعت وحرفت ميں کال عروج کی وجہ ہے اِکسیس سار<u>ے خطے</u> کوایران صغیر کہاجاتا

حسین باخی و سے بطی جری است در است الله تعالی نے اللہ ہی سے الله تعالی نے اللہ ہی سے معلاوہ سے بھی نئوب فورت اور وجہدتھے ۔ میں نئوب فورت اور وجہدتھے ۔ آپ نہائیت میرکشش اور جا ذب نظر شخصیت کے مالا شنھے ۔ آپ کی زیگا ہول میں السی حیون تا تیر تھی کے جس میرنظر التفات پڑی ۔ تشیدا و

فرلفیت ہوگیا ۔ یہی وجہ ہے کہ سفر میں آھیجے ساتھ ہمیشہ عقیدت مندس کی ایک کیٹیر تعب ادمم غفیر کی صورت میں رہتی تھی ۔

آخِری قرب سے باہ لائے ترکیتان میں اشاعت بین اور تبلیغ اسلا کی غرض سے باہ لائے ترکیتان مارہے تھے کہ راستے ہیں یاکستان اور افغانستان سے سرحدی علاقہ کنہا رہیں بہقام پھلی ہننچے تو میہاں سے حاکم شلطان محسنہ فان نے آگیا ستقبال کیا اور اُس سے اِحرار برآ ہے جند روز سے بیٹے میہاں قیام کڑنا منظور کرلیا بیہیں پرآپ شدید ہمیسار ہوگئے۔

آخِرِی العنساط المناز الفرااله فی العنساط المناز الفراله فی العنساط المناز الم

آخسری آرام کاہ :۔

آجیکے مردین اور عقیدت مند آجی جدیمبارک کوسٹینے قام الذین بخش کی رہنمائی میں مقام کیمل سے موجودہ تاجک تنان کے صویح دہ تاجک تنان کے صویح دہ تاجک کوال قافے بر مایک کوال ایک کوال قافے بر سانگل رہا ۔ یہ قافلہ بانچ ماہ اور آئیں دِن کے بعد کولا ب مینہا ۔ اسے طولی عرصہ میں معیش مبارک غیر تنفیز تھی اور ایسیس سے مثک اسے طولی عرصہ میں معیش مبارک غیر تنفیز تھی اور ایسیس سے مثک کی خوسیش ہوآئی ہے ۔ یُوں اِس علم وضل سے رومانی آفنا ب کی خوسیش ہوآئی ۔ میں میں میں آئی ۔ میں ہوگئی کولا ب بعمر ، ، سال عمل میں آئی ۔ میں میں میں میں ہوگئی کولا ب بعمر ، ، سال عمل میں آئی ۔ میں میں میں ہوگئی کولا ب بعمر ، ، سال عمل میں آئی ۔ میں میں میں ہوگئی کولا ب کہال ہے ؟

اور نبیانات کومِشانے کی مذموم کوسٹِ ش کی گئی لیکن ایم میاست میں صرت امیر کبیرسیدعلی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور صرت یعقوب برخی رحمۃ اللہ علیہ اور صرت یعقوب برخی رحمۃ اللہ علیہ اور مقارسہ آج بھی موجود ہیں اور یہ دونوں بوقار سستیاں بیہاں کے لوگوں سے دلوں بیل ستی ہیں ہے۔ اللہ علیہ سے دلوں بیل سے مزار شرای بیل میں میں ان کی ابلیہ ماہِ خواسال آسوڈ مزار شرای سے اندر ساتھ والے کمروں میں ان کی ابلیہ ماہِ خواسال آسوڈ مالی سے مروں ہیں ان کی ابلیہ ماہِ خواسال آسوڈ مالی سے مروں ہیں ۔ ساتھ بڑے ہوں بیٹے محسبہ ان استراحت فرمایی دوسر سے کموں میں بیٹی ماہ تاباں اور اس سے بیجوں کی چوٹی قبور ہیں ۔ دوسر سے کموں میں بیٹی ماہ تاباں اور اس سے بیجوں کی چھوٹی قبور ہیں ۔

فلفت عظام حضرت میرکبیرستدعلی ہمان رحمته الته علیہ سے خلفائے عظام کی تعداد مہیت زیادہ ہے۔ مِرف چند کے اُسائے گرامی درج کئے جاتے ہیں۔ ا - میرستیدین سمنانی رعمهٔ الله علیه حضرت امیرکبیرسته علی به الی رعمة الله عليه سے جما زاد بھے الی تھے۔ ٢ - تيد ماج الذين رحمة العليلة مصرت الميركبير منطى مبداني رحمة النه علية کے چیازاد مھائی اور مضرت سندسین سمنانی سے بڑے مھائی ہمے۔ ٣ - سبتيه جالُ الدِّين مُحَدِّث رحمة الله عليه - آب صنرت المير كبير سيد علی جائی رحمۃ الدعلیہ کے خالو تھے۔ م - ستد کال الدین نانی رحمة الله علیه به سب صنرت میر کبیرسنید على ہوانی رحمتہ اللہ علیہ سے خالوتھے ۔

۵ ۔ نواجہ اِلحق خت لانی رحمۃ النہ علیثہ ۔ آب صرت امیر کبیر سّد علی ہدانی رحمته النه علینہ کی اکلوتی بیش سے شوہراور فلیفیم می زیمھے ٧ - سيد كال الذين رحمة القد عليه سندمخ بتدقاري رحمة الندعلينه ستد حلال الذي عطب ائي رحمة النه عليه ستدفيروز الميت سور سندحلال رحمة الأعليه مستيد فخزالةك رثمة الذعلية ستيد بهب 'التاين رحمة الترعانيه ستدمحركبير بيهقى رحمة الندعلية - 17 سيدسي ليمان رحمة الشطلية - 15 عاحی حافظ محر تندر حمة النته علیه ۔ - 15 كشينج قوام الذين بنبث ي رحمة الدعلية ستدمخة كالسم رحمة التعليثه آب صرت الميركبير تدعلی م ان رحمة الله عليد ك تب فان ك ١٤ - الشيخ مُحْدَقُرُكُ مِنْ وَالدُّعَالِيُّهُ ميرسنداشرف سمناني رحمة التدمليثه ١٩ - حضرت نوُرالدُين حبعن مستريشي رحمة الله عينه خلاصة الماب سے کی شینے ہورصنیف ہے جس میں آیا ہے ہیرو مُرشد مركبير سندعلي بهداني رحمة التدعلية سيح حالات زندكي اورأن كي متعليهات وإرشادا \_\_ كوفعتل فلمبند كياسي \_

مخدم عبالرست يرحقاني ملتاني رحمة النه علينه آب كي حضرت اميركبيريت يعلى جملاني رحمة الله علينه معية بيعيت كا واقعة تأريخ وارالدار، اریخ طہیری ، اریخ سلمی میں اسے سطرح بیان کیا کی ہے کہ مدینہ منوره مين روضة صنوراً قدّل صنّى الدّعلية والهولم برحضرت مخدف رثمة الدّعلية ن التا القيامين مُنفُول قدس صلى الله علية والدولم كي خدمت أقدس مين عرض كي عُنْوراً وَرُسِيس صِينَ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَلَمْ كَا دريا عُنَّهُ رَجَمت جِمَّتُ مِن آيا اورآپ صلی النه علینه وآله وتم نے فرطایا ۔ " أع الرست بدا تمهارا فیضا امیرکبیرسے تیملی ہمدانی رحمتہ الشرعلیہ کے پاس ہے ۔ تم جدال کے بالسيس يُنتِج بوؤ \_" مُصنورا قد سيس صنى الله علية والهوثم كے ارشادمبارك کی عمیل میں وہ افت ان وخیزال ہمدان کی جانب حل بڑے اور لبلة العت در ٧٤ ر رضان المبارك كوجب ولال مهنيج توايك مسجد میں گئے جو صرت میرکبیررحمتہ التعالیہ سے دوعبادت سے حجروا سحے قریب تھی ۔ آنے وہاں ایک بارکت اور ٹرنور بزرگے کو دیکھا آب كوخيال كزراكه منهي حصزت الميركبير رحمة الته عليه عي حالانكه وه حصرت ے والد کوامی صرت شہائے الدین رحمۃ الدّعلید تھے ۔ آ کے أن سے نوچھا " قبلہ! امرکبیر سیطی ہمانی آسے ہی کا اہم شرکھیے حفرت نے جاب ویا " میرام شہام الدین نے رسیعلی ہمدانی میرا بلیا ہے اور وہ اس حجرے میں ہے۔" آپ دوسرے جُرِے کے قرنیب مریدوں کی صف میں کھٹرے ہوگئے۔ جب سُلطان العافين صرت ميركبير تيملي هداني رحمة التُدعليثه ميلي مُجُرے ہے تشریف لائے نو آئے مخدوم صاحب رحمۃ اللّٰظیْم

ر آب کی زیارت ہوتے ہی عرکش سے فرش کے ہم می حیابات میری نظر سے دُور ہو گئے۔ میں تین سال کک مخبر کے جم می میں رہا۔ اکٹر صفرت اپنے اسس علی کو اپنے حجرہ فلوست میں یا و فرمایا کرتے اور بے پایال فیض سے سرفراز فرطنے۔ مین سال سے فرمایا کرتے اور بے پایال فیض سے سرفراز فرطنے ۔ مین سال سے بعد آسینے مجھے میر سے اسلی وطن ملمان جانے کی اَ جازت مرحمت فرمائی " وَمُلَّى اُنْ اَنْ وَمُلِّى سُرُمَ نَ عَاصِلَ الله میں میں میں واقع سے کا مزار ملمان والی سٹرک سے بفاصلہ میں میں میں واقع ہے۔ اُن جو مجھی ملمان والی سٹرک کہاتی تھمی پرواقع ہے۔

## تصانیف شاه بمسال

آئے مُتعدِّدوک بین کھیں ۔ تھائف الابرار میں ان کی تعداد ایک میم بیان کی گئی ہے ۔ کئی کُشب معلیہ دور میں شامل کرسے ں رہیں مقریباً سین کے گئے سے موجود ہیں ۔ لقتیہ الیاب ہیں ۔ بہت سی کتب سے

44

قلمی نتنج برسیس میوزیم لندن ، اندایآف لائبرری ، وی آنا، بركن ، بيريس ، تهران ، تاشقند ، تاجكتان ، ينجاب يونيوركسيشي لانرري ، بهاول يور ، ايشا شك سوسائي نبكال مَيبور اور بأنكی لوره ( مِصارت ) مِن موجود ہيں ۔ چېن داکي تصانيف په بين - ,,, ١ - و خيرة الملوك ٢ - مُشارك الأولاق ٣ - رسالہ وجودیو ٧ - دسالەمنامىي ۵ - رسالهبرام شاجی y - بساله درولیت می 253 - A ء - رساله عقلیه ١٠ - موجدكم ٩ ـ داؤوي ١٢ - إعتمقاديير اا - مقت اميه ۱۳ - فقریه ۱۵ - واردات اميرته ۱۱ ۔ مقامات صوفیہ ١٨ - مُصْطَلِعُ سيْ صُوفيه ١٤ \_ أوه قاعب ره ۲۰ - محتوبات اميريه ١٩ - إسرارً النقطب ۲۷ ۔ فتوست نامر ٢١ - يام السال ۲۴ \_ رُوفت الفردوسييس ۲۲ - مناحب ٢٧ - ألانسان الكالل ٢٥ - خواطرت ٧٤ - الناسخ والمنوخ في الران المجيد ٢٨ - في سُوادِ النَّبِلِ ولين الأسود ٢٩ - معال السائلين ٣٠ - اقرابطريق إذكم يوجارفيق ٣٢ - شرح أشاء الحشي ١١ - حل الفصوص

٣٣ - افتيارات في تظير ۲۲ - آداب شفره. 40 - منازل التاكلين ٢٧ - منهاج العب الين -٢٧ - في علما والدين = = = TA ٢٩ - كالعتب نيه ۴۰ - سوالات ۲۷ - تفسر حروف المعجم ام - صفيدالفقراء ٢٢ - طالقة المع مردم ١٣٧ - مرادات الوان حافظ ۵۷ - تلقینید ۲۷ - عقبات ۲۷- میروشنوک ٨٨ - جهل مقت م صوفيه ۹۹ - میت ۵۰ مه اسناد ملي هنرت رسالت مآب اه - مكارم احت لاق ۵۲ - في خواص الل الباطن ۵۳ - اسرار روی ٥٢ - مِزْأَةُ النَّائِينِ ۵۵ - كتفف الحقالق ۵۷ - غايث المكان في دايية الزمان ۵۰ ۔ متفرق رسال ۵۵ - متفرق رسال م ۵۸ - انسان نامه م ۵۹ - انسان نامه م ۵۹ - افراق م دعائے رقاب م ۱۸ - المودّة م فی القرانی أبتباه في سَلا ل أولياء الله : مصرت شاه ولي الله محرّيث وبلوي ووفيلة (متوفی این این اس کتاب میں اورافیحرے بارے میں کوما کیں ۔ ترجمه : كدايك مرار جارسو والى كال محترك كل سے جمع ہوا ہے -اور فتح ہرایک کی ان میں سے ایک کلم میں ہوتی نے جو تُصنُّوري کے ساتھ لینے پر لازم کرنے اُس کی برکت اور صفائی le som sin

پرسیوزری کوچلی ابل کائی گفتم بدلایت علی کزیمدانم نے ذال ہمدانم کہ ندانند علی را من ذال ہمس رانم کہ علی راہمدا

گرمهر علی وال تبولت نبود امید شفاعت زیولت نبود گرطاعبت بق جها برآوری تو بی مهرعای به چی قبولت نبو<sup>د</sup>

ترجمہ: اگر علی علال سلام اور آل ہول سلام اللہ علیٰ کا محبت تیرے دل میں نہوتو تیرے حق میں نہوتو تیرے حق میں نہوتو تیرے حق میں رہول اللہ علیہ آلہ و تم کی شفاعت کی کوئی امیر نہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت محل طور پر انجام دے دے تو علی کی بجبت کے بغیر کھیے بھی قبول نہ ہوگا۔ الْحَمَدُ لِلهِ عَلَى مَا اَنْعَمَنِي أُولِي النَّعَمِ وَالْهِمَنِي اللَّهُ مُودَةِ مَا لَحَمَدُ لِلهِ عَلَى مَو دَةِ حَبِيهِ جَامِعِ الفَضَائِلِ وَالْكَرَمِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولًا إلَى حَبَيْهِ حَبَيْهِ مَعْتَ مَدِ الْاُمِّي الْعَرَبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

امابعد !

الله تعالی ارشاد فرما ما ہے مَثُلُ لاَاسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلاَّ الْمُودَّة فَيْ الْقُرُلِي راسْرِيًّا، کہد دیں کہ میں اسسیس بہتم سے کوئی اجرست نہیں مانگنا بجز قرابرت ارول سے محبت کے ا ور ... . رسول الشَّر صلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْبِرُ وَتَلَّمْ نِهِ فَرَمَا يَا سِبِهِ كُهُ آحَبَ اللهُ لِمَكَ أَرُفَدَ كُمُ مِنْ فِعُمَةٍ وَأَحِبُّونِيُ لِحُتِ اللهِ وَأَحِبُّوُ الْهَالَ بَلِيَتِ يَ لِحُبِّى - اللهِ وَأَحِبُّوُ الْهَالَ بَلِيَتِ يَ لِحُبِّى - الله عَرَيْنَ مِنْ اللهِ وَكُولُ كَالْمَا اللهِ عَلَيْنَ مِرْنَى كُولُ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَكُولُ لَا اللهِ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهِ مَنْ أَلْمُ مِنْ اللّهِ مَا مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلّهُ مَا مُنْ أَلْمُ مَا مُنْ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ الله كى فاطر جھ سے اور ميرى فاطر ميرے اہل بيت سے مجت كرو-( السيس آيت اور حديث ہے معلوم ہواكہ ) اہل بيت رسول ہے دوتی میعنی قیامت سے دن پوچاجائے گاجسیاکہ اللہ تعالیٰ نے البینے جینیہ مسلی اللہ علیہ وَالْہُ وَلَمْ مُوسِمُم ویاکہ اپنی ( امّست ) سے قرابتدارون د ابل بیت کی مجت سے سواجھے نہ مانگیں میری ابل میت سے دوستوں کی شجات کا سبب ، رسول الشفتى الشعليه وآله وتلم اورآسيك إبل بيت مع قربت كا ذرايج

جبياكه جناب رسول النه صلى الته علية آلبوهم كاارشاد سيء مَنُ احَبَّ فَتُومًا حَشَرَ فِي زُمُرَتِهِ حُر جوکسی قوم سے دوستی کرے وہ انہی میں سے اٹھایا مائے گا۔ میز فرماتے ہیں کہ : ٱلْمَرُّءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ادى اينے مجوب سے ساتھ ہواكرا اسبے ـ رست اوراسس کی بارگاہ اللہ تعالیٰ مک منعف والے راستے اور اسس کی بارگاہ میں قبول ہونے سے طریقے کاطالب ہو، آس پر واجب ہے کہ وہ الی سیت رسول کی معبت ان سے فضائل کی معرفت سے بغیر ممکن بنیں ہے۔ اور رسول اور اہل بیت رسول سے فضائل ان احادیث اور اخبار کی معرفت میصوم ہوسے ہیں جران کی شان میں رسوال صلى الشّعين والورقم سے وارو بولى بين فضلائ امّت في علما وفقهاد مع نفال میں امادیث اور اس ل مدیث کے بجزت مجموع جمع سے بیں مرابل سبت رسول کی فضیلت میں بہت مم جمع سے بیں ۔ اسے سے اس منہ گار ، تقیر سندعلی من شہاب الدین علوی ہمدانی نے اداده کیاکہ اہل بیت رسول کے فعال میں وارد ہونے والے تعل وج ا ہر کو مختصركتاب مين جمع كرے دچانچه، اسے كتاب قديم ( قسسرتن كريم) كى آيت سيم طالق و المودة القرني " مرسوم كي أمير م كالشرَّعالي اسم مے کئے ان کک منعنے کا ذریعہ اور میری نجات کا دسپر نبائے۔ ہیں نے اسے چردہ مودت میں تقسیم کی ہے اللہ تعالی محصل میں اللہ اور آئے بیرو اصل کے طفیل میرے قول فعل کونٹرش طال مے محفوظ و مامون رکھے اورمية قلم كو انحضرت ملا قرائم سے غير منقول كى كا كا كا ف بھير سے

مودست اوّل فضائل هنرت محد مضطفا صل عيدم

ا عن مطلب ابن ابي وداعة قال قال رسول الله صلّى الله عليه والله وسلم انا محسمد الله عبد الله ابن عبد المطلب ان الله خلق الحلق فحمه لمني في خيرهم شمرجعلهم قبائل فجعلني فيخيره ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم وفانا خيركع ببيتا وخيركم قبيلا وخيركم نسيا حضرت مطلب بن الى وداعه رضى الدعنه سے روايت سب كهجناب رسول الندصلي الشعليد وآله وسلم في ارشاد فرماياكه مين محدين علیندین علیطلب ہوں اللہ تعالٰی نے جب مخوق کو بہت اکبا تو بحصبهترين مخلوق ركها بهمران كے قبيلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا بھرخاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا جسس میں سب سے بہترین خاندان رسے بہترین فبہالور رہے بہترین نسے ہوں ۔

استوالتروزي والمهم حديث ٢٨١٨)

٢ - وعن الى موسلى الاشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله انا احسمد وانا محسمد وانا العاقب وإنا المقفى ونبالرجة ونبى الملحمة ,

حضرت ابو مولی اشعری فقسے روایت ہے کہ جناب رسول للہ صلی الدّعلیہ والدّ کے جناب رسول لللہ صلی الدّعلیہ والدّ والد محمد بول میں مجمع کرنے والا ہوں اور میں میں جمع کرنے والا ہوں اور میں

نبی رجمت اورجہا د کرنے والانبی ہوں ایم من احمد

۳- وعن ابى الطفيل عامر بن واشلة رضي منه قال قال رسول الله ان المحسمد وانا احسمد والفاتح والفاتح والماتى والعاقب وطاء وليس والماحى

حضرت ابوطفیل عامر بن و آنا رضی لطعنہ سے روایت ہے کہ کہ کہ بنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے ارشا د فرمایا میں محمد واحمد ہوں ، میں سن تح ، انبیب کا خاتم اور ابوالعت مم ہوں میں سب کو جمع کرنے والا اور سب کے بعد آنے والا اطراف سب اور کفر کو مشانے والا ہوں ۔ اور کفر کو مشانے والا ہوں ۔

(كنزالعال ١١/ ٢٩٢ صريث ١١٩٩ سر)

م وعن ابى سعيد خدرى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله انالله ولا كذب ان ابن عبد المطلب انا اعرب العرب ولدت في قريش ونشائت في بنى سعد

صفرت ابوسعید فدری رضی الله عند سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلّی الله علیہ وآلہ وقم نے ارتباد فرمایا۔ میں نبی ہوں جموط نہیں بوت بین ابن عبد المطلب ہول اور اصل عربی ہوں قرایش میں بیت بیت ارتباد ہوں میں بلا جول میں بیلا جول در بنی سعد میں بلا جول رکنز العمال ۱۱/۲۰۲)

ه وعن واشله بن اسقع قال قال رسول الله ان الله ان الله اصطفا كنانه من ولاتى اسمعيل واصطفا قريسًا من كنانه واصطفا من بنى هاشم و اصطفائى من بنى هاشم و وروى ان الله اصطفا من ابراهديم اسمعيل واصطفا من ولد اسمعيل بنى كنانة -

حضرت واثله بن اسقع رضی الترعنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی الترعلیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ اللہ تعالی نے اولاد استعبل سے بنی کنانہ سے قراسیس کوچن الیا بنی کنانہ سے قراسیس کوچن الیا قرار بنی ہائم سے مجھے جن لیا . لیا قرار بنی ہائم سے مجھے جن لیا .

الصحيح السلم ١/١٩٩٧ وريث ٢٢٤٩)

یہ مدیث تصور سے فرق کے یوں بھی ہے الخ اللہ میں کنانے کو۔
اللہ تعالیٰ نے ابرائے ہے کہ اور اولاد اسمایل بنی کنانے کو۔
اللہ وعن الی ہربیرہ قال قال رسول اللہ صلّ عیداہم اناسید ولد ادم یوم القیامة واؤل من ینشق عناہ القبر وا وّل شافع وا وّل مشفع ۔

صرت ابوہررہ رضی عند روایت کرتے ہیں۔ کہ جناب سندی رسول اللہ صلی الدُّعلی الدُّم کا سردار ہوں سب بہدے میری قبر انورشق ہوگی میں اؤلین شفاعت کرنے والاہوں والاہوں اور سب سے بہدے شفاعت قبول کیا جانے والاہوں مسروعی اسلم مراسم کا سم سے کم مراسم کا سم سے میں الم

، وعنه قال قال رسول الله نحن الاخر ون من الدنياوالاولون يومالقيامة المقضى بهم قبلالخلائق حضرت ابوہر مربی وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلّی الله علی آله ترخم نے ارست دفروایا ۔ ہم دنیا میں تمسم نبیوں کے بعد آنے والے اور قیامت کے دِن سب سے مہلے اسمھنے والے بیں سب سے بہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ رصيح المسلم الر١١٨٠ باب ٢ رتفضيل النبي على الخلائق ، ٨ - وعن انس فال وال رسول الله انا اكثر الانبياء اتباعايوم القيامة وأنا اولمنيقع باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن من انت فاقول انامح تدفيقول بالسرت ان لاافتح احداقيلك صنرت انسس رضاعتنس روايت ہے كدجناب رسول الله صلی النعلبه وآله وسلم نے ارش وفرمایا۔ بروز قیامت میرسے ما نتے ریعنی تابع داری تمام انبی علیال کے تابعالات زیادہ ہوں کے ۔ میں ہی سب سے ملے لجنت کا دروازہ کٹھ کھٹاؤں کا خازن پوھیے گاکون ہے میں جواسب دوں کا محد صلى الله علية آله وكم جول بسس وه كب كالم محص عم دياكيا بے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وہم سے بہلے کسی کے لیے دوازہ ته کھولوں

ر صیح اسلم باب ۲/۱۱/۲)

٩ - وعن عائشه رضى الله عنها قالت قال رسول الله اناسيد ولدادم ولافخر حفرت عارت مدلقة رضى الله عنها سي روايت ب كم جناب رسول الله صلى الله عليه والهوسم في ارتباد فرمايا . كه يس بنی آدم کا سے دار ہول مگر ناز نہیں کرتا۔

استن الترندي ۵/ ۲۲۲)

١٠ - وعن عرفجه قال قال رسول الله اس سيف الاسلام اوسابق الاسلام حضرت عرفجه رضي المذعند سے روایت ہے که ارشاد فرمایا جناب رسول النه صلى الله عليه وآلم وسلم نے بيس اسسلام كى تلوار ہوں اور میں سب سے سیلے ( یعنی توصیب ریرایمان لایا) جول - اسسلام لا نے والا جول ا

( مودة في القرال )

١١- وعن الي هربرة قال قال رسول الله بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب حصرت ابوہر رہے رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارست وفروايا-میں جوامع الکلم ( قرآن مجسید ) کے ساتھ بھیجاگیا ہوں اور رعب سے مجھ مدد دی گئی ہے۔

( صحیح البحث ری ۸/۱۳۸)

11- وعن انس قال قال رسول الله اناسابق ولدادم صرت النسس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ارس دفرایا۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسمّ نے یس بنی آدم یس سابق دیہلا، ہوں دسودة القربی )

المراب وعن ابی سعیدالخدری رض الرائد قال فت ال رسول الله ان المعاشر الانبیاء بیضاعف لنا البلاء کمایضاعف لنا الرجر کان نبی من الانبیاء بیبتلی بالقتل حتی بقتل وانه مرکانوایف رخون بالمبلاء کماتف رخون بالرخاء بالمبلاء کماتف رخون بالرخاء من الاسعید فدری رض الرائد الرخاء من الرائد عید فدری رض الرائد من من الرائد من الرائد من الرائد من الرائد من من الرائد من الرائد من الرائد من الرائد من من الرائد من

عیے تم نوشالی سے (سننابن ماجہ ۱۳۳۵/۱

١٦- وعن إلى هريرة قال قال رسول الله انا معاشرالانبياء لانشهدعلى جور وبوكنت مفضلًا امدًاعلى احدلاث رت بالبناست بضعفهن وقلة حيلتهن

صرت ابو ہر رہے سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا جناب ول اللہ فرمی اندیا علیم اللہ کا انتہاں کے کہ ارشاد فرمایا جناب ول اللہ فرمین کو ہی نہیں دیتے اگر میں کئی کو کئی رفضیات نے دینے والا ہو تا تو ان کی کمزوری اگر میں کئی کو کئی کہ فروری

اور کمی حیلہ کی بنا بر صرفر الرح کوں پر الرحکیوں کو فضیلہ ہے دیتا۔ ( مودة في القرني ) 10 وعن عائشة قالت قال رسول الله انى لاعرفكم بالله واشدكم خشية هنرت عارّث مصر لفيت رضى الله عنها سے روایت ہے كه جناب رسول التُدهلي التُرعليدة آلدوك تم في ارشا و فرمايا -میں سے زیادہ اللہ تعالی معرفت رکھتا ہوں اور سے سے زیادہ اسس سے ڈر ما ہول « المصدُّ السابق في المصدِّ لاعرف عمر مودة في القربي ) ١٤- وعن الى هربيرة قال فتالوايارسول الله متى وجبت لل النبوة قال وجبت لى وادم بين الروح والجسد -حضرت ابولهرمره رض النوندسي روايت ہے كه ارست و فرمایا جناب رسول التصلی الشعاب آله وسلم کے صحاب کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیئے نبوت کے اجب ہونی توآپ صلی الله علیه آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس وقت جب كرآ دم على المسلط المع روح ولجيم كے درميان تھے . رسنن الترفذي ٥/ ٢٥٥ مريث ٢٧٨٨) ١٠- وعن جابر ف الله قال رسول الله إن الله بعثنى بتمام مجاسن الاخلاف وكمال محاسن الافعال . صررت جابر رضی الدُعند سے روایت سبے کہ جنا رسول اللّٰہ صتى التُدعديث الروستم في ارشاد فرما ياكه التُدتعالى في مجهة مم

ئەدورىخال افعال بىپ نىدىدە ئىم مىعوث فرمايا ر کنزانعمال ا/ ۴۱۰) ١١- وعن ابي هرب ة قال قال رسول الله الخ رابت الانساء فاناشبيه إبراهديم صنرت الومرمرية فضي عمد وابت ب كدجناب رمول الله صلی الله علی الرحم نے ارش د فرمایا میں نے انبیا علی طرف ال كوليك ليس مين فعزت إبراجسيهم علالك الم سع مشابه جول -یہ مدیث اس طرح بھی درج ہے جابر رفعه اني رايت الانبياء فاناشبيك ( لا يوحب د طذا البحديث بتمامه في النسنية المتوفرة لدي مود في أرني، 19- اتخذالله ابراهد بمرخليلا وموسى نجيًّا واتخذني حبيبات ترقال وعزتي وجلالي لاشرن حبيبى على خليلي ونجيّى صرت ابوہرمرہ رضائقنے ہے روابیت سے کہ جناب رسول اللہ صلى الله علية الدولم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے صربت ابراہم علیہ الله كوا پناخليل بناياحضات موشىعلاليك فلم كونجي بنايا دور مصحه دينا حبيب بنايا بير فرمايا عزت وحب الال كي قهم مين لينه حبيب كوخليل ونجي

(كنترالعمال ١١/١١)

پر عزور ترجیح دول کا .

صرت امیرالمونین علی کرم الله وجہا سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علی کرم الله وجہا سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علی الم نے ارشاد فرمایا۔ میں نکاح سے بیب الشدہ ہول زمانہ جا ہلی ہے زنا سے نہیں ، حصرت آدم علی ہی کے وقت سے میرے والدین کے ہاں میری بیسی آئش کا ف جا ہلیت کی ( زناکاری ) مجھ ک نہیں بہنی

(كنزالعال ١١٪ ٢٠٠١)

تسری الشعایقال فرم می تعالی نے قبل انتخلیق عالم نورمی سدی می می اسی طرح دنیا ہیں بھی میں اسی فرح دنیا ہیں بھی اس فورکی قدرومنزلیت بوری احتیاط سے کی بعنی ہمیشہ یہ نور باک کی میں تعالی سے بال می احتیاط سے کی بعنی ہمیشہ یہ نور باک کی میں میں منتقل ہوتا جسلا آیا اور اگر جب زمانہ کو فروش کی تاریحوں نے بار مامی ترکی کی تعنوط کی تاریخوں نے بار مامی ترکی کی تعنوط کی تاریخوں نے بار مامی ترکی کی میں اللہ عنہ اسے صفرت کا میں اللہ عنہ اسے صفرت کا میں اللہ عنہ کی اور عنہ کی رصب کے ہوتے چاہے آئے اور ان میں سے کوئی بھی کھر ورشرک کی رصب سے موت نہ جوا اور شابی خاتم نبوت کا تعاض بھی یہی تھا۔

علاَ جلال الدین سیوطی تفسیر دُرمنتور میں اس آیت کے تحت ابن عباسس رضافتنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

مازال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في اصلا الانبياء حتى ولدت امّـــه -ر یعنی حضور علال کی اصلاب انبیار میں میھرتے جیے آتے حتی کراپ کواپ کی والدہ نیے جنا ) ٢١ - وعن أبي هريرة قال قال رسول الله فضلت على الانبياء بستة اعطيت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الانعام وجعلت لى الارض مسجدًا وطهورًا وأرسلت الى الخلق كافة وختملى النبؤه حفزت ابوہررہ رضافتہ سے روایت ہے کہ جناب رسول السّد صلى الله علية الرقم في ارشاد فرمايا مجه جه باتول مين انبيار عليلسلام برفضيلت دى مجھ جامع الكلم (قرآن مجب ) ويا۔ رعب کے ذریعے مدو دی مال غنیمت کو سلال کر دیا زمین کو مسجد اور پاک قرار دیا تمام توگون کانبی بنایا اور مجه بیرنبوست کوختم کر دیا۔ ركنيزالعمال االرمومه) ٢٢ ـ وعن انس قال قال رسول الله فضلت على الناس باريع بالشخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش حضرت السس رضي الله عنه سے روابیت ہے کہ جنا بسول اللہ صلی اللّه علی آلہو سلّم نے ارشا و فرمایا ۔ توگوں پر مجھے جار ہاتوں میں فضید سے دی سناوت ، شیاست كرشة جماع اورسنحتى كے ساتھ حملة كرنا

۲۳ - وعن ابن عباس جلس ناس من اصحاب رسول الله وقد سمعهم يتذاكرون فتال بعضهم ان الله اتخذاب الهديم خليلا وقال اخرونموسى كلعالله تكليمًا وقال احن فعيسلى كلمة الله وروحة وقال اخرادم اصطفاه الله فخرج رصلى الله عليه واله وسلم، وسلم وقال سمعت كلامكم وعجمكم ات ابراه فيعخليل الله وهو كذالك وموسى نجى الله وهوك نالك وعيسى روح الله وكلمتة وهوكذالك وادم اصطفاه الله وهوكذالك الاوانا حبيب الله ولافخل واناصاحب لواء الحمديو مرالقيامة تحته ادم ومن دونه ولافخر وانا اول شافع واقل مشفع يوم القيامة ولافخر واقلمن يحرك باب الجنة فيفتح اللهلى فادخلها ومعى فقراءا لمومتين ولافخروانا اكرم الاولين والاخريب على الله ولافخر

صفرت عسائیں بن عباسس رضی الدّعذے روابیت ہے کا اصاب رسول بیٹے ہوے بائیں کرتے تو رسول الدّصتی اللّه علیہ واکہ و لم میں من کوئی کہا تھا کہ اللّه تعالی نے حضرت ابرا ہمسیم علیہ اسلام کوانی خلیب کی سے اللّه تعالی کوانی خلیب کی سے اللّه تعالی نے کلام فرایا کوئی بولا حضرت علیہ سے کا کھی اللّه ہیں من کے کہا کہ حضرت آدم علیہ سے اللّه ہیں کے کہا کہ حضرت آدم علیہ سے کہا کہ حضرت آدم علیہ سے کہا کہ حضرت آدم علیہ سے کہ اللّه تعالی نے ابنا برگزید بنایا۔

كبيس حشرت رسول الشدصلي الشيطلية آله وسلم باهر آسے اور فرماياكم میں نیقہاری گفت کوسنی اور تمہارا پیغجب کدا ہرا ہم الیل اللہ ہے اور موسی کلیم اللہ سے الل واقعی الیا ہی سے۔ اسى طرح عيني روح الله اور آوم بركزيده حق بين بان اليها جي بين-لیکن میں جائیے۔ فُلا ہوں مگر میں فخنے نہیں کرتا میں بروزقیات مال واتے حمد موں جس کے شیخے آدم علال ما اور دوسرے ہوں کے مگر فون نہیں کرتا نیں قیامت دن ہیں۔ لاشے فیع اور بہر لاشفاعت قبول کیا جانے والا ہوں مگر فخر نہیں کرا۔ میں باب جند یک کوسلا کھٹانے والاجوں کیس اللہ اسے کھول وے گا۔ میں اور مرے ساتھ مومی فقرامہ داخل ہوں کے میکر فخف نہیں کر تا میں اگلون مجھوں میں اللہ کے بال سب سے محرم جول مگرفزن نہیں کرتا۔ ر کنزانعمال ۱۲/۲۲۲)

مرد وعن سلطان الاولياء على عليه السلام قال قال وسول الله اناهل البيت فقد اذهب الله عنا الفواحش ما ظهر منها و مابطن - صفرت سلطان الآولياء على لمرتضى كرم الله وجهر سي معزت سلطان الآولياء على لمرتضى كرم الله وجهر سي روايت بهد كه ارشا و فرايا جناب رسول الله صلى الله علية آله و مم ني الله تعالى نيم الله بنيت سي ظاهرى باطن فواشس وقباس كو دور فرايا

۲۵- وعن عائشه قالت قال رسول الله بنيت
 اجسامناعلى ارواح اهل الجنت وامرت الارض
 ماكان منا ان تبتلعه

حضرت عاکث صدیق در منی الدیمنها سے دوایت ہے ارشاد فرمایا و فرمایا و فرمایا و اللہ منی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی دوح سے بنا تے گئے اور زمین کو حکم ہے کہ جو ہم سے خارج ہوں انہیں نکل لیس الیمنی بول قبراز

(كنزالعمال ١١/١١)

٢٠ وعن انس قال مريكن رسول الله فحاشا

(الشفايشريف ١٠٢/١)

٢٠- وعن النس قال كانت امة من اماء اهل المدينة تاخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت وسئلت

حضرت النسس رصی عند سے روایت ہے کہ مدین الوں کی کوئی لونڈی آئی اور جن ب رسول الله صلی لله علاقا کو کم کا ہاتھ پیکڑ کرنے جاتی یعنی آب صلی الله علاقا کہ وسلم نہایت خلیق اور حلہ تنہ

(مودة في القربي)

۲۸ - وعن عائشہ قالت ماکان رسول الله عصنع فی بیته کان یکون مهنة اهله - صنت عائث مدنق رضی الله عنها سے سوال کیا کہ جناب رسول مقبول صلی الله علیہ والدو سلم گفر بین کی کرتے تھے ۔ انہوں نے فرطا جناب رسول الله صلی الله علی ا

( مودة في القرفي )

٢٩ - وعنها قالت ماخير رسول الله يمن امرين قط الااخذ أيسرهمامالم يكن الثمافات كاناتماكان ابعدالناس منه وما انتقمرسول الله لنسفه في شيَّ قط الاار ينتهك حرمة الله فينتقم الله بهاوقالت ماضرب رسول الله شيئا قطبية ولاامرة ولاخادما الاان يجاهد في سيرالله حضرت عاتث صديقيه رصى الله عنها ارشاد فرماتي بين كه جناب رسول الشصلى الله علي الله و للم كوجب بهى دو كامون مين سي إيك كأكرن كالضيار دياجا ما آب ال ميس سے آسان كام كوكر لين لينراليكم اس مين كونى كن ه نه مواكر كام كن ه والا مونا تو آب توكول مين سب سے زیادہ اکس سے دور رہنے اور بھنے والے ہوتے تھے (مودة في القربي)

٣- وعنانسقال كانرسول الله اذاصافح الرجل لا ينزع يده حتى يكون هوالذى يصرف وجهه ولمريبرك مقدما ركبتيه بين يدى من جلس له

حضرت انسس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ علاتے ،
صلی اللہ علی آلہ و شم جب کسی سے مصافی کرتے ( ہاتھ ملاتے ،
انتھ تو اکسس وقت مک ابنا ہاتھ جدا نہ کرتے جب کا دو مرا اللہ علی آلو می ابنا ہاتھ سے جدا نہ کرلے اور آپ صلی اللہ علی آلو می ابنا ہاتھ ہیں سے اس وقت مک رخ بھیر لیتے جب مک وہ بینی اکسس سے اس وقت مک رخ بھیر لیتے جب مک وہ بینی د دو مرا آدی ، رُخ نہ بھیر لیے اور کبھی لینے جہنے بن کے آگھنے بڑھے اور کبھی اینے جہنے بن کے آگھنے بڑھے اور کبھی اینے جہنے ہیں کے آگے گھٹے بڑھے اور کبھی اینے جہنے ہے ۔

۳۱ - وعن عائشه قالت ان رسول الله ماكان يدخر شيئالغي

بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فراتی ہیں کہ جناب رسالت آب اگلے روز (کل) کے لیئے کچھ بچاکر نہ رکھتے تھے۔

۱۳۷ و عن عبد الله بن الحارث بن حرقال ما رائیت احد السک خر قبست مامن رسول اللہ اور عبداللہ بن حارث بن حررضی اللہ عند نے روایت کی ہے۔

اور عبداللہ بن حارث بن حررضی اللہ عند نے روایت کی ہے۔

کہ بیں نے انتخفرت صب کی اللہ علیہ والہ وسلم سے زیادہ کمی کومس کرانے والانہ میں دیکھا۔

24

٣٧- وعن عبدالله بن سلام قال كان رسول الله اذاجلس يحدث بكثيران يرفع طرف الى البسماء اورع الله بن رفاعت م روایت مے که رسول فداجب بیصے تھے قربات کر نے یں اپنی آنکھ اکثر آسان کی طرف اٹھاتے رکھتے تھے۔ اس وعن عكرمه عن ابن عباس قال بعث رسول الله فى الأربعين سنة مكث بمكة ثلث عشرسنة بعدما يوحى اليه ب مامربالهجرة فنهاجرالي المدينة فمكث بهاوبعد عشرسنين مات وهوابن شلث وستين سنةصلى الله عليه والم اور عکومہ نے ابن عباسس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول فدا چامسس سال کی عمر میں پیغیبری برمبعوث ہوتے اور وجی نازل ہونے کے بعد تیرہ برسس محمعظم می قیم رہے۔ پھرفدای طرف سے بجرت کرنے کا محم ہوا اور صرب نے مدسیت منورہ کی طرف بجرت کی ۔ اور دسس برس وہاں سے ۔ اور ترکیش برکس کے سس میں اس عالم ف ان سے رطت فرمائی صلی الله علیه الدوستم

مع وعن الى هرويو رضى الله عليه وال قيل لرسول الله ادع على المشركين فقال مابعتت لعانا وانما بعثت رحمة

حضرت الوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کی نے جفاب رسول اللہ عسلی اللہ علیہ والدو تم کی خدمت میں عرض کی کہ بارسول اللہ مشرکوں کیلئے برعب کریں ۔ فروایا میں تعذمت کے لیے مبعوث نہیں ہوا بلکہ رحمت کے لیے مبعوث ہوا ہول ۔

اعلم المخب ان فضائل رسول الله احكثر من القليل ان يحطى او اوبعد و ماذكركان اقل من القليل والله موفق بمودة عليه الصائوة والتحيية المعرب بمانى! جان كرجاب رسول مقبول التي الأورام من ومناقب شار وصاب سے زیادہ ہیں ۔ جو تجیم نرکور الله تعالی آب علی التحیہ والشف اور آل بيست كرام كى دوستى ومودت كى توفيق بختے الرام كى دوستى ومودت كى توفيق بختے الله الله بيات كرام كى دوستى ومودت كى توفيق بختے

مودة دوم

## فضال السبيت

، - عن سعدبن بى وقاص قال لمانزلت**هذ**ه الاية "بندع ابناء ناوابنا كم" الخ رسول الله عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال اللهم هولاء اهليتي ندع ابناءنا وابنائكم ونساءنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم صرت سعد بن ابی وقاص رضی عنه سے روایت ہے جب رتيت ، ندع ابنائنا وابنائكم ، الغ نازل ہوتی تو رسول الله صلی الله علید وآلہ وسلم نے حضرت على كرم الله وجبالكريم ، حضرت فالمرعابده ذكبير رضي الله عنهب عنت حسن مجتب اور سين شهيد كريا رضي الله عنها كوبلايا اور فرايه ولاء اهُلُ بنيتي يهي ميرالى بيت بين-رسنن الترفدي ١٥/٥ صوبيث ٨٠٨ باب٥٨ فض بل على حرم الله وجهالتحريم ) الصيح مع ١/ ديم مع مديث ١٠٠٧ بوستد الحام ١٥٠) یہ حدیث تحوار فی سے توں بھی درج ذیل کتابوں میں ہے۔ عن ام سلمه ان رسول الله جمع فاطمة وحسبًا وحسينا تمادخاه حتحت توبه تحقال ألهم هولا اهل بيتي

حضرت أمّ المؤننين أمّ سلم رضي الله عنها سے مروى سب جناب رسول التدصى الشعبيه وآله وتم تے حضرت فاطم عابد وكيم سلام التهظيمها اور حضرت حسسن سمحتبني اورحسين شهيد كربلا والطبتما کو جمع فرماکر اپنی چا در میں ہے لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میسےر اهم لبيت ہيں۔ ( طبرانی المعجم انکبیر ۱۳/۳ه صدیث ۲۲۲۳ = ۲۸/۷ مریث ۲۹۲) ما كم المستدك الم ١٥٨ حديث ٥٠١٥ طبري جامع البيان في تغيير القرآن ٢- وعن سعد بن معاذ قال قال رسول الله لي يوما وقد انصرف من الخندق ياسعد ارسيالله اطلع على الارض فاختارني منها وعليّا و فاطمه والحسن والحسين وانا تذيرهذه الامة وعلهادكا حضرت سعد بن معاذ رضی الندعمنه روایت کرتے ہیں کر مباغنی مراجعت کے بعد ایک دن جناب رسول المدصلی الله عدای آله و مم نے مجھ سے ارمث و فرمایا اے سعد الله تمعالے نے زمین كى طرف نگاه كى كىس مجھ على كرم الله وجالكريم فاطرعابد ذكبير مسن مجتبے وسین شہید کر الا کو اکسی میں سے منتخب کیا میں اس امت کا نذر اور علی کرم اللہ وجرانکریم ادی ہے) ر اس مدیث کو مولانا شاہ اسمامیال د ہوی نے منصب امامت میں اس طرح لکھا ہے ) صفحہ ۲ ان تومروا عليا ولا اراكه فاعلين تجدوه هاد يا هما ياخذبكم الصلطا لمستقيم ـ اگر تم صنت علی محرم الله وجانگر مرامیم بنا و کے ۔ اور میں نہیں دیکھا كتم نباؤ كے ا اگر بناؤكے ، قد بادى مبدى ياؤ كے \_جم كوريكى

راه بت است کا -

روعن جابرقال كان رسول الله يقول توسّلوا بمحبتنا الى الله تعالى واستشفعوا بنافان بنا تكرمون وبنا تحيوب وبناترقون فاذا غاب منا غائب فمحبونا امنائنا عنداً

کی ہے فی الجٹ اللہ میں اللہ عند روایت کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ علیہ والیت کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ علی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشا دفروایا کہ ہماری محبت کو اللہ کا وسید بناق اور ہم سے شفاعت طلب کروکیؤنکہ ہمارے سبب ہمیں عزت ، زندگی ، روزی ملتی ہم جب ہم میں سے کوئی غاتب ہوجا ہے تو دوست دار جب ہم میں سے کوئی غاتب ہوجا ہے تو دوست دار جمارے امین ہیں ربیعنی ہمیں ماننے والے ، سب جنت

یں جوں گے۔

اس مدیت سے ضمن چیندا مادیث الاضطفرائیں۔
عدی علی ابن ابی طالب قال قال ریسول اللہ صالی
علیہ وآلہ وسلم شفاعتی لا متی من اها البیتی
حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور نبی محرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفروایا میری شفاعت میرے
اس امتی کے لیئے ہوگئی جومیری اہل بیت سے محبت کرتا
ہوگا۔

ركنزالعمال ۱۴ صيث ۱۵۰۵۴)

وهستفاد من قصت العباس استحباب الاستشقاع باهار الغير والصلاح وإهار بيت النبوة و فيى فضل العباس وفضل عسرلتواضعه للعباس ومعرفيت بعقت حضرت عباسس رہنگئنہ کے واقعہ سے بینحتہ بھی عال ہوتا<sup>ہ</sup> كه الل خيرصالحين اور الل سبيت نبوي صلى التدعليه وآله وسلم کے و سیلہ سے شفاعت طلب کرنامتنب ہے ۔ (فتح الباری بشرح صیح البحث ری ۲ هم ) ابن مجرعسفلانی اذا اراد الله بعبدخيراحيرووابع الناس اليب الله تعالیٰ جب کسی بند ہے کے ساتھ بھے لانی کا ارا دہ کرتا ہے تواسس کو لوگول کی حاجتول کام جنع بنا دست ہے۔ ركنزالعمالص ص ١١/٧) شفاعتى يوم القية حقي فنى لم يومن بها له لكن من اهاسا میری شفاعت قیامت سے روز حق ہے کیس جو کوئی ای برایس ان نہ لاتے وہ اسس کا اہل نہ ہوگا۔ ( یعنی میری شفاعت کا ) ( كنزالعمال ۱۲/ ۳۹۹ هديث ۳۹۰۵۹) عسى ابى هرييوقال قال رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم الشفاء خسست القرآن والرحس والامانت ونببيكم اهل ببيت صرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جا رسول ا نے ارشاد فرمایا۔ شفاعت کرنے واپے پانچ ہیں ۔ قرآن مجید رسينت دار ، امانت دار اور تهارا نبی صلی الله علید آله و سلم اوراس کے اہل بیت (کنزالعمال ۱۴/۱۸ موس)

حضرت امام شنافعی رحمة علیه کا ارست وگرامی ہے۔ حضرت امام ٱلْسَ النَّبِي ذَرْلَعَتِي وَهُنْمُ وَسِيُّلِتِي اَرُجُوا لِبِهِمُ أَعْظَى غذا بتدائيمين صعيفتى ال نبي صلى الشّه عليه واله وتم ميرا ذرلعيب اور وسيله مين اور مجھ المرهب كدان كوسيد كالروزقيامت ميانا مراعال وأمير لمتمه (الصواعق المحرفه على السب ل الفض والضلال والزندقية ١٨٠) ( ابن محب منحی رحمت علیه ) سم وعن الى ربياح مولى أمسلمة قال قال رسول الله لوع لمرالله تعالى والدرض عبادًا اكرم من على و فاطمه والحسن والحسين لامرني في ان اباهـ ل بهـ م ولكرامرني بالمباهلة مع هلولاء وهم مافضل الخاق فغلبت بھی النصاری اللہ صرت ابوریاح غلام ام سیار رضی عنہ سے روایت ہے ك حضرت محر مصطف صلى التعليدة الدوسم ني ارشاد فرما يكد اكر الله تعالى روسے زمين پر ايسے عبادت كزار توكوں كوجانس جوهنرت على كرم الندوجه الحريم حصزت فاطرعابده ذكبية حضرت حسن مجتبى اورحضرت يحسين شهيد كمرالا رضى الشعنها سي افضل اور بہتر ہوں توضرور مجھ کو کھم دیٹاکہ میں ان کو اپنے ہمراہ سے کر مباهب له کروں محراللہ تعالیٰ نے مجھ کو محم دیا کہ ان ہی چاروں کو كريبي تمام محن وق سے افضل ہيں لينے ساتھ سے كرمبا جله كروں كيس ميں ان كے سبب نصب ان يرغالب جوا-

ایک روابیت بیں اول بھی لکھا ہے۔ عن جميع بن عبير قال دفلت مع عمتى على عائشه فسالت اى الناسري كان احب الخي رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم قالت فاطه من الرجل قالت زوجها دن کان ماعلمت صواما قواما ـ حضرت جمیع بن عمیر رصی النه عنه روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی مجھومیھی کے ساتھ حضرت عالنہ رضی اللہ عنہ کے پاکس کیا اور میں نے ان سے دریافت کی لوگوں میں سے جنا ب رسول النه صلى النه عليه واله وسلم كو كون زياده معبوب تها توانهول نے فرمایا حضرت فاطمر عابدہ وکیہ رضی الندعنہا بھر سوال کیا کیا کہ مردول میں سے کون زیادہ محبوسے ، توانہوں نے فرمایا حفرت فاطمه رضی النّه عنها کے شوہر حضرت علی رضی النّه عنه وہ کشرت مستحمے ماتھ روزے رکھتے اور قیام کرتے تھے ( رواه الترمذي في كما ب المناقب باب ماجاء في فضل فاطمه ) ۵ - وعن محتمد بن حنفیه عن ابیه علیه الله قال اني لنائم يومًا اذا دخل رسول الله فنطرالي وحركن برجله وقال لى تعريفدى بك إبي الخب فان جبرئيك اتابي فقال لى بيثر هَذَا بَانُ الله تعالى جعل الائمة قمن ولده و ان الله تعالى لغ فرلة ولذربيته ولشبيعت به ولمحبه وارت من طعن عليه ويحبس حقة فهوفي النار

حضرت محدبن فنقب لين والد احضرت على كرم الله وجرالكريم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سویا ہوا تھا توجینا ب رسول الشصلی السّعليه والهو للم نے ميري طرف نگاه كى مجھ اینے پاتے مبارک سے حرکت دے کرفرمایا (اے علی ) تم پر میرے ماں باپ قربان اتھی جبرتیل علالت لام میرے پیسس تھے اور کہا کہ علی کو بٹا رست دیں کہ اللہ تعالٰی نے اتمہ کوان کی اولاً یں رکھ دیاہے۔ اللہ تعالٰی نے انہیں ان کی اولا د اور محب رکھنے والے دوستوں کو بخش دیاجوان برطعن کرے اوران کا حق بھینے وہ جہم یں جاتے گا۔ قارتین کرام اسس مدریث میارکدمین ذکر جوا ہے ۔ که الله تعالی نے اتم کوان کی اولاد میں رکھ دیا ہے۔ حفرت جابر رضی الله عذہ سے روایت ہے کہ ایک روز حفرت رسالت بناہ صلی اللہ علی آلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہالکریم کا باتھ کچوسے جوتے مرسیت سے بعض باعوں میں تشریف ہے کتے اجانک درخت میں سے آواز آئی۔ هنامحد سيالانبياء وهناعهاى سيدالا ولبياء ابوالائمة تت الطاهرين ـ ابوالا می الطاهرین -بیصرت محسل الدعلیدواله و الم انبیار کے سردار ہیں اور حیفزت علی کرم اللہ وجہدالکریم اولی ا کے سردار اور انگر طاہرین کے باپ ( والد ) ہیں۔ ربحوالہ تاریخ مدسیت حضرت شیخ علیالی محدث ہوی

کوئی جاہے کہ رحمت خداوندی میں سنم کرے اور رحمت خلاوندی میں صبح کرے کیاں اس امرکی بابت اس کے دِل میں کی طرح کا ٹیک ہر گونہ کرے کہ میری ذریت طاہرہ سب ذربتول سے افضل ہے اورمیرا وصی تم اوصب اسے مہترہے۔ ایک حدیث مبارکہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ اناخاتم الانبياء وإنت ياعلى فاتم الاوصيا آقا علالي لام كا فرمان ہے ميرے بعد كوتى نبي نہيں اور ك علی تیرے بعد کوئی وصی نہیں ( كنوزالحقائق على أكشس الجامع الصغيير ع ا ص ٨٠) ٨ وعن على قال قال رسول الله توضع يوم القيمة منابرحول العرش لشيعتى وشيعة اهل بيتى المخلصين في ولايتنا ويقول الله تعالى هلموايا عبادى انشرعليكم كرامتى فقداوذ يتمرف الدنيا صرت علی کرم الله وجرانکریم سے روایت سے رسول الله صلی الته علی آلروستم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عراض اللی کے گردمیرے اہل بیت کے دوستوں العنی ماننے والوں ) کے لینے منبر رکھے جائیں کے الله تعالى ارست وفرمات كاكه ميري بندو آق مين نم پر اینا کرم تجھ ورکروں تم دنیا میں بہت اذبیت

کوتی چاہے کہ رحمت فداوندی میں شام کرے اور رحمت فدا وندی میں صبح کرے لیس اس امری بابت اس کے دل میں کسی طرح کا شاک مرکز: نه کرے که میری ذربیت فاہرہ سب ذربتوں سے افضل ہے اورمیرا وصی تمام اوصب سے بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ اناخاتم الانبياء وانت ياعلى فاتم الاوصيا آقا عداليك لام كا فرمان ہے ميرے بعد كوتی نبی نہيں اور كے علی تیرے بعد کوئی وصی تہیں كنوزالقائق على أكشس الجامع الصغير ج اص ٨٠) ٨ وعن على قال قال رسول الله توضع يوم القيمة منابرحول العرش لشيعتى وشيعة اهل بيتىالمخلصين في ولايتنا ويقول الله تعالى هلموايا عبادى انشرعايكم كرامتى فقداوذ يتمرف الدنيا صرت علی کرم الله وجہالکریم سے روایت ہے رسول الله صلی الله علی آلدو ہے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عرمش الني كے گردميرے اہل بيت سے دوستوں العنی ماننے والول ا کے لیتے منبرر کھے جائیں سے الله تعالى ارست وفرمات كاكرميرے بندو آق بي تم پر اینا کرم تجب ورکروں تم دنیا میں بہت اذبیت مہرہ جکے ہو۔

٩- وعنه عليه السَّلام قال قال رسول الله ياعلى خلفت من شجرة وخلقت منها وانااصلهاوانت فرعها والحسن والحسين اغصانها ومحبونها اوبرقها فمن تعلق بشئ منهاادخله الله الجنة حضرت علی کرم الله وجہ الكريم سے روايت ہے كرلكول صلی التُرعلیہ والدوستم نے مجھ سے ارست وفر مایا ہے علی مجھے ایک درخت ہے میپ دا کیا ہے اور تجھے بھی اکس سے بیب اکیا ہے۔ کیس بیں اصل اور م السس كى فرع موسس وسين شاخيس اور بهارے محب اس کے بیتے ہیں جو اسس سے والبتہ ہوجائے كا الله اس جنت بين دافل فرمائے كار ١٠- وعنه عليه انسلام ايضبًا قال قال رسول ا من احب ان يتمسك بالعروة الوتقى فليمسك بحب على ابن الى طالب واهلبتى صرت على كرم الله وجهدالكريم سے روابيت بے كرسول الله صلى الته عليه والروس لم نے ارتباد فرمایا . جوعروه ( وشقى ليعنى تضبوط درستہ) کو پکوط نا چاہے اسے جاہیے کہ علی اورمیرے اہل میت کی محبت کو تھام ہے۔

11- وعن ابن عباس قال قال رسول الله اناميزان العلم وعلى كفتاه والحسن والحسين خيوطة والفاطمه علاقتة والائمة من بعدى عمودة يوذن اعمال المحبين لناوالمبغضين علينا حشرت عرائیں بن عباسس رہنی الٹرعنہ سے روابیت ہے کہ جناب رسول الشصلي الشعلية وآله وستم في ارست و فرمايا-كريس ميزان علم جول حصرت على كرم الله وجهالكر لي يور من اورحب بين رضي الته عنهما طووري حضرت فالحمية الامرانة عليها چولی اور انگر اس کاستون ہیں جب میں جمارے دوتوں اور ہمارے وشمنوں کے عمال وزن کئے جائیں گے۔ ( الفردوسس الدليمي و/٢٢) ١٢ - وعن انس قال قال رسول الله انّا معشر بنى مطلب سادة اهل الجنة انا وعلى وحمره وجعفر والحسن والحسين والمهدى عليهمالسالام حضربت النسس رضی الله عندسے روایت ہے کہ جنا ہے

حضرت النسس رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب
رسول الله صلی الله علیہ والم وسلم نے ارشاد فرطایا ہم بنی مطلب
کا گروہ اہل جنت سے سے سے داریں بعنی میں حضرت علی رضائی تند
حضرت حمزہ رضی الله عند حضرت جعفر رضی الله عند حضرت مہدی آخرالزمال
صفرتے ہیں شہبے کر بالا رضی اللہ عند اور حضرت مہدی آخرالزمال
صفرتے ہیں شہبے کر بالا رضی اللہ عند اور حضرت مہدی آخرالزمال

١١٠- وعن الى رافع قال قال رسول الله إن المحسمد لايحل لهم صدقة وان موالي القوم المومنين منهم

حضرت ابو را فغ رضی الله عنه سے روایت بھے کہ جنا رسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که آل محسبته صلی الله علیه آله کل كے يد صرفت فلال نہيں اور موكن قوم كے سردار انہى یں سے ہوں کے۔

استن النسائي ال ١٠٤ باب مولى القوم منهم

١٢- وعن حاذيفة وابن عمرقال قال رسول الله اول نساء العالمين خديجة بئت خوبيله واولمن اشفع يوم القيامة اهلبتي تعالافترب فالافترب تعمالانصار بثمر من امن بي واتبعني شمراهل اليمن تمر شائر العرب شم العاجم ومن اشفع له اولا فهوافضل

حفرت حذلفه اور صفرت عرالتندين عمر رعني المتعنه روابيت كرتے ہيں كر جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایاکه خوانین میں سب سے میلے ضریب سنت خویلد فی تنہا نے مجھ برایمان لائی سب سے بہلے اپنے اہل سبت کی شفاعت کروں گا بھر درجہ بدرجہ قریبیوں کی بھر انصار کی بھر مجھ بر ایمان لا نے اور بیروی کر منبوالوں کی مجھر اہل میں کی چھرماً عرب كى پيرانل عجم كى حبل كى شفاعت ميں يہلے كرول وہ اللے (طراني اور دافطني ني بيان كي داسعا فالتركيبين على إمن فوالصارص ١١)

10- ومن الى سعيد الحدرى قال قال رسول الله انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل محددً من السماء الى الارض وعترني اهلبيتي لن يفترقا حتى بيرداعلى الحوض صزت ابوسعید خدری رضی الترعنه سے روایت ہے کہ جناب رسول التهصلي الته عليه والموحم في ارشاد فرمايا كرئين تم مين دوييزي چھوڑ رہا ہول۔ اول کتاب اللہ عجر آسمان سے زمین تک مجسیل ہوتی رسی ہے اور میری عمرت ( اہل بیت ) یہ دونوں ہرجئز فرانہ ہوں گی یہال تک کہ وض کوٹر سے پہنچیں کے (المناقب لابن المغازلي ٢٧٥ عديث ٢٨٢مناهيم ١٢١١) ١١- وعن ابن مسعود قال قال رسول الله حُبّ الْ محسمة يومًا خيرٌ من عبادة سنة ومن مات عليه دخل الجنة -حضرت عبدالله بن معود رضی الله عنه سے روایت ہے۔ کہ جناب رسول الشه صلى الته عليه والدولم نے ارشا دفر مايا كرالمحمد کی محبت کا ایک دن ایک سال کی عبادت سے افضل ج جواس برمرے جنت میں داخل ہوگا۔ ( فخاتر العقبي ٢٠ مسطري ) نور الابصار ١٠٠٠ ١٠- وعن على عليه السّلام قال قال رسولاته مثل اهلسيتي كمت ل سفينة نوج من تعلق بهانجي ومن تخلف عنها دخل في النار-حذرت علی رضی الله عند سے روابیت ہے کہ جناب رسول الله

صلی الله علیه واله ولم نے ارشاد فرمایا میرے اہل سبیت

سفینه نوح کی مانت و جواسس برچرط کی نیات باکیا اور جو روگردان بروا وه دوزخ مین جاگزا د فی مسندالفردوس ۱/ ۱۳۸۸)

۱۸ و وعند علیه السد الم قال قال رسول الله اربع انااشفع له و یوم القیامة المکرم لذربیتی والقاضی له و حواججه و الساعی له و الفاضی له و حاجه هم و الساعی له و المه و المه و المه و المنافظة الما الله والمه و المه و الله والمه و الله والمان الله والمه و الله و الله

19 وعنه عليه السلام قال قال رسول الله ليس في القيامة راكب غيراربعة قالقًا رحلً اليه من الانصار فقال فدا ك الجي وأفي يارسُول الله انت ومن قال العالم على نافته التي والحي صالح على نافته التي على نافته الغضباء على نافته الغضباء

واخى على على ناقة من نوق الجنة بيده بواءالحمدفيقف بين يديعرش رب العالم بن فيقول لا اله الاالله عسمة رسُول الله قال فيقول ادميون ماه ذا الاملكُ مقرب او نبئ مرسل اوحامل عرش رب العالمين قال فينادى مناد من بطن إن العرش يامعشرالادميتين ماهذاملك مقرب ولانبى مرسل ولاحامل عرش رب العالمين هذا الصديق الاڪبرعلي ابن ابي طالب- ي حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے جناب سول اللہ صالی لتُعلیدًا له وقم نے ارشا وفروا یا کہ قیامت کے دن م اومیول سے سواکوتی سوار نہ ہوگا۔ حزت عب بی رضی اللیعند فزماتے ہیں کہ یے سے کراکیانصاری نے عرض کیا کہ بارسول اللہ صلی کتی ہوا آج میرے ماں باپ آپ پروٹ اجوں ایک تو آپ ہوں گے۔ باقی کون ہیں فرایا میں براق نامی اونٹ برسوار جوں گا میار معاتی ر حذرت ص کے علایا آل ) اسی اونگنی پر سوار ہوگا۔ جیسے ان کی قوم نے ذبح کر دیا تھا ۔ میراچپ حضرت سے ناممزہ رضی النّه عندمیرے اونٹ غضا پر سوار ہوگا۔ اور میراہے گئی (حضرے کی فائنی) ایک جنتی اونٹنی برسوار ہوگا۔ ہاتھ میں توارائحمہ سیتے وہ عرشش النبی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور کلالاالّااللّٰہ محدُ مول یڑھیں گے کیے کہ یہ تو مک للمقرب ہے۔

یانبی مرسل یا مال عرستس ۔ اس وقت عرشس کے وسطے آواز آئے گی کہ یہ ملکٹ مقرب ہے نہ نبی مرسسل اور نہ ہی مامل العرششس رب لعالمین بلکہ یہ توصد ایقِ اکبرعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں )

ا كنزالعمال ۱۳/۱۹۵۱ حديث ۸ ۲۲۴۳)

٢٠ وعن عكرمة عن ابن عيّاس قال خط رسول الله فى الارض خطوطاً اربعة تم قال التدرون ماهل أ قالوا الله ورسوله علم قال افضل نساء اهال الجنة خديجه بنت خوبلدو فاطمة بنت محسمدومريم بنت عمران واسية بنت مزاحم امراة فرعون حفزت عكرمر اورعب دالله بن عباسس رمني الله عنه رواييت کرتے ہیں۔ ایک دن جناب رسول اللہ صالی للہ علیہ والہ ولم نے زمین پر چار انکھریں کھینیجیں بھر صحاب سے پوچھا کہ جانتے ہوکہ بیکیا ہیں صحابہ کرام رصنوان التاجمعین نے عرص کیا اللہ اور اسس کارسول اصلی الله علی الله والم الله علی بهتر جاننے والے ہیں يه جواب سنسي كرفرما يا كه حضرت خدمجيك رضي الله عنها بنت خواليد هنرت فالحمسه بنبت محمصى التعلية أدوتكم حفرت مرئيم الأعليها بنت عمران اور صرت آسب بنت مزاحم زوجه فرعول جنتي عور توں میں سے افضل ہیں ر جمع الزوائد ٩/٣٢٧)

٢١ - وعن احمد بن حنبل قال رأيت رسول الله فالنوم فقال لى يا احد مد هلكت في فنول الشاف المستدبن ادرلس عن حديث من حفظ من المبتى اربعين حديثًا من انسنة كنت له شفيعاً يوم القيامة ما عرفت ان فضائل اهلب يتى من السنة صزت احم بن ضبل رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ مجھ سے فرمایاکہ اے احمد تم نے شافعی سے مروی میری آل وریث میں تبک کیا میری سنت سے متعلق میرا کوئی آئ لیے سے دن میں اس کاشفیع چارے میاست سے دن میں اسس کاشفیع ہوں گاتم نے زمجھاکہ میرے اهسل بیت سے فض ال کابیان بھی میری سنت بیں سے ہے۔

٢٠- عن عاشه بن عبدالله بن عاصى التميئ بمدينة رسول الله وكانت مجاوع بها قالت متى بمدينة رسول الله وكانت مجاوع بها قالت متى المين فقوم قالت سمعت رسول الله يقول مامن فقوم المتمعواية كرون فضائل محسمه والمحتم الاهبطت الملككة من السماء في قول لهم المدائكة الله السماء في قول لهم المدائكة الله ما المدائكة اللهم المدائلة اللهم المدائكة اللهم المدائكة اللهم المدائكة اللهم المدائكة اللهم المدائلة المدائ

كوارشاد فرمات ہو سے سناك كولى قوم فضال محدوال محصل تيوالدام كالذكرة كرتى بية تواسان عفرات الرقي بين بيهال ك كران كى ففت كويس شركك جوت بيس عبب وه قوم وإن مے تشر ہوجاتی ہے توفر سنتے اسمان میں چلے جاتے ہیں۔ ان سے دوسرے فرستے یو جھتے ہیں کہ ہم تم سے الیسی خوست بوسو مھتے ہیں ۔ جے مستم نے اب ایک جھی نہدیا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم فضائل محد وال محد کا تذکرہ کرنے والی ایک قوم سے پاکسس تھے۔ ہمیں ان کی خوت بو نے معطر كرديا ہے وہ كہتے ہيں كہ ہميں وہاں سے جيو فر سنتے جراب ستے بیں کہ وہ منتشر ہو تھے بیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ ہے شیاد جہاں وہ تذکرہ کرتے ہے۔

٢٣ - وعن الامام جعفر بن محكة مد الصادق عن ابائه عليهم السّه المرعن رسول الله ات قال من احبنا اهل البيت فليحد الله علااولى النعم قيل وما اولى النعم قالطيب الولادة ولايحتنا الاطابت ولادته حضرت اللم جعف مصادق رضى الشعند الينه أناروا حدادي روایت کرتے ہیں کہ خیاب رسول الله صلی الله علیہ والہ و کم نے ارش و فرمایا کہ جھسم اہل بیت سے دوستی تھے اے جاہتے کہ لینی بہتران تعمت پر اللہ تعالیٰ کی م بیان کرے صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اولی انعب كيا ہے فرطايك بيسي الش كا ياكيزه بوناكيوكر ميم سے وہى محبت رکھتے ہیں جوم لال زادہ ہو۔

جان ہے کسی بندے کو ہمارے حق کی معرفت سے بغیر اسس کاعمل کیجھ فائدہ نہیں دے گا۔

۲۵ ۔ وعن جبيرا بن مطعم قال قال رسول الله الست بوليكم فالواسلي يارسول الله قال عليه السه المراني أوشك ان أدعى فاجيب فانى تارك فيكم الثقيلين كئاب ربب اوعترتى اهاسيتي فانظروا كمف تحفظوني فيها حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ جناب رسول اند صلی الشعلیة آله و نم نمے ارسٹ و فرمایا کہ کیا میں تمہارا أوت نهين ہول جواب ديا كيوں نہيں يارسول الت صلى الته عائية الرقط فرما يا عنقربيب مين بلايا جاول كا مين تمہارے درمیان دوگرال فت رجیزی چھوٹر نے والا ہوں کتامی التد اور میرے اہل سیت کیس دیکھوتم میرے بعدان سے کیاسلول کرتے ہو۔

ر جامع ترندی ۱/ص ۱۱۹)

م اميرالمونتين على مند انكريم فضال هنرت كرم وجهديم مودي

وعن عطاء قال سئلت عائشہ عن علی علی علی قالت ذالک خیرالبشر لایشات الاحکافی میں نے حضرت علی کرا فہر کم میں نے حضرت علی کرا فہر کم میں نے حضرت علی کرا فہر کم میں متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا علی کرم اللہ وجہدا تکویم خیرالبشر ہیں کس میں کوئی کا فنے رہی تک کرے گا

ر غایته المرام ۵۰ باب حدیث ۳

۲۔ وعن علی قال قال رسول الله لی ، انت حن برالبشر ماشک فیه الا کافر صن علی کرم الله وجدالکریم سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ستی اللہ علیہ والدو تم نے ارش دفرایا تم خیرالبشر ہو اسس بین کوئی کافنے ہی تک کرے گا۔

٣ - وعنحذيفة قال قال رسول الله على يخيرالبشرمن الى فقد كفر حزت حذیفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ جن ب رسول الله صلّی الله علیه واله وتم نے ارست و فرمایاکه حضریت علی كرم الله وجها الحريم خسب البلترہے جس نے شک كيا اسس ( كنزالعمال ۱۱/ ۹۲۵) قار بمین کرام ان تنینول حدیثو*ل کی تائیب د*ان احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضور علایر کسلام نے ارسٹ دفر مایا على خيرالبشرمن شك فيه كُفر عل خسیب البشرہ جوامسس میں شک کرے وہ کافرہے سركار دوس الم صتى التّرعليه وآله وتم نه ارشا دفرمايا -على خيرالبشرفني ابي فقد كفر على خسب البشر اورجوالكار كرے وہ كافت رہے (تحتوزالحقائق جر٢/١٠-١٩) (ممسندالفردوس ۱۲۵۸۳)

م - وعن اميرالمومنين على قال ف ال رسول الله بغض على كفر وبغض بني ه الشم نفاق حضرت امیالموندین کی کرم اللہ وجہالکریم سے روابیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلّی اللہ وجہالکریم سے روابیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلّی اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ وال علی کرم اللہ وجہ الحریم سے بغض رکھٹ کفر اور بنی ھسٹم سے بغض رکھٹ نفاق ہے۔ رکٹز العمال ۱۱/ ۲۲۲)

ه وعنه عن النبي لا يحبُّ عليًّا اللَّه مومر . ولايبغضة الاكافر صنرت امیرالموننین علی کرم الله وجه الکریم سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وقم نے ارشا دفنر مایا کہ علی ہے محبّے ہے صرف مومن اوران سے بغض صرف كانسىركھا ہے يہ صيف اسس طرق برتھى ہے۔ عن على قال لقرعهد الى النبي الامي ان لا يحباس الامومن ولايبغضا سيبالامنافق صنیت علی کرم الله وجدالکریم سے روایت ہے کرحضور نبی اکرم صتى الشعليه والرصلم نے مجھ سے عسب فرطایا اے علی مومن ہی جھے سے محبّے کے کا اور منافق ہی تبھے سے لغض ر اخر الترمذي في اسيسن كتاب لمناقب باب على بن الي طا (444/0

ا وعنه عليه السلام قال قال رسول الله الشه الشرف على الدنيا فاخت الفاعلى وجال العالمين شماطلع الثانية فاختارك

علے رجال العالمين تعراطلع التالت الله فالمت العالمين فيلد كئ علے رجال العالمين من ولد كئ علے رجال العالمين من ولد كئ علے رفاطمة علے نساء العالمين منزت سے كرم الله وجه الحريم سے روایت ہے كر جناب رسول الله صلى الله عليہ واله ولم نے ارست وفر مايا منزول سے منکی و الله تعالى نے دنيا كی طرف ديھا اور مجھے تمام مردول سے علی کو منتخب كي بھر بار سوم ديھا تو تمب ری اولاد سے علی کو منتخب كي بھر بار سوم ديھا تو تمب ری اولاد سے اتمہ کو منتخب كي بھر بار سوم ديھا تو تمب ری اولاد سے اتمہ کو منتخب كي بھر ورتوں سے منتخب كي وزيا يھر جب رم بار ديھا تو فالهم سلام الله عليها کو دنيا كی تم عورتوں سے منتخب كيا .

، وعنه عليه السلام ايضا قال قال رسول لله من سب عليًا فقد سبنى ومن سبنى فقد سب الله

حضرت عسلی کرم اللہ وجہ الکریم سے روائیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلّی اللہ واللہ وسلّم نے ارست د فرمایا جسس نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالی دی گویا اسس نے جھے گالی دی اور جسس نے جھے گالی دی اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی اور جسس نے جھے گالی دی اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی

المستدرك كم ١٢١/٣

۸ - وعن جابر قال قال رسول الله على خيرالبشر من شڪ فيه ڪفر حضرت جابر رضي الله عند سے روائيت ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه والہ وتم نے ارست و فرما يا على مرسم اوليه وي روائيد فسي البشر ہے اسس ميں كافر ہى شك كريكا -

ر الفرووس ١٢/١ صريث ١١٤٥)

کشری باب حطہ یا اسرائیل کے لئے بمنزلد کعبہ کے تمطا جو بہت المقدی باب حطہ بی اسرائیل کے لئے بمنزلد کعبہ کے تمطا جو بہت المقدی یا اس کے قریب ارسے نامی بستی کے سات در وازوں میں سے ایک تھا اور اسس کی طرف سجدہ ایک تھا اور اسس کی طرف سجدہ کرناگن ہوں کے کفارہ کا ذرایعہ وسید قرار دیا گیا ہے۔

- وعن الامام الباقر محسمد بن على عن ابائه عليهم السف لام سُئل رسول الله عن خيرالناس فقال خبرها واتقاها وافضلها واقربها من الجنة اقريبهامني ولا فيكم اتقا ولا افترب الى من على ابن ابي طالب علالته حضرت الم محمد باقربن عسبل رضى الناعنه لينه آبار واجاد سے رہ ائیت کرتے ہیں کہ بہتر ہو بخص مے متعلق جناب رسول اللہ صلى التعليق الروسم سے سوال كياكي تو آب نے فرماياك تمام كوكول ي سے بہترین تفتی اور فاسل اجنت سے اور مجھ سے قربیب ہوتا ہے تم توگول میں علی کرم اللہ وجدالكرم سے زیادہ كوئي متّعتى ے نیک ہے ایک وعن جميع بن عمير قال قلت العائشة كيف كان منزلة على من رسول الله قالت كان اكرم رجالناعند رسول الله حضرت جمیع بن عمیر رضی الدعند سے روایت ہے ہم نے حضرت عالت صدلقه رضى الدعنها سے پوچھاكد جناب رمول الله صلی التعلیق البولم کے نزدیک حضرت سلی کرم الله وجه الکریم کا مرتب کیا تھا انہوں نے جواب دیاکہ رسول اللہ صلّی الله علیه والہ وتم کے نز دیکے مردول میں سے زياده محرم تها - ا درانسجابة للشوكان ٢٠٣)

وعن ابن عهمرقال قال رسول الله خير رجالكم على ابن الى طالب وخير شبانكم الحسن والحسين وخيرنسائكم فاطمة بنت محية عليهم الصّلوة والسالام حفزت عرالیت بن عمر رضی الدعن سے کر جناب رسول الله صلى الله عليه وآلم وستم في ارست د فرمايا مردول مير بہترین فرد صرت کی کرم اللہ وجالی کی ہے جوانوں بیرے فضیت ل صرت بن اور صرت بین امنی اللہ عندی ہیں اور عورتول مين سريسي فضل صزت فاطمه بنت محد طفي صلية علدوالهوكم ر كنة العمال ١٠٢/١٢ صيف ١٩١٨٦) (مسنة المرايزهرل)

( اما سيوطي ١٢٢ )

١٣- وعن عروة عن عائشة قالت قال رسول انّ الله قد عَهِدَ الى ان من خرج على على على -فهوك أفرفى النار واجدر بالنار فتيل لمخرجتِ عليه قالت انانسيتُ هذا الحديث يوم الجملحتي ذكرته بالبصرة وانا استغفرالله

حفزت عروہ حضزت عالمن صدیقیرض الندعنہما سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله علية الدوسم في فرمايا كه الله تعالى فے مجھ سے عہد لیا ہے کہ جو صرت علی کرم اللہ وجدالكريم

کے فلان خوج کرے وہ کافٹ ردوزخی ہے اور وہ جہنم سے لائق ہے سوال کیا کہ پھر آپ نے حضرت علی کرم وجہ کیا کے خلاف خروج کیول کیا جواسب دیا کہ ایوم مجل میں بیر سیث مجول گئیتھی بصرہ میں مجھے یاد آیا میں اللہ تعالی ہے استغفا

١١٠ وعن الرسالم ابن الي الجعد قال قلت لحابرحدتني عن على و قال كان من خبرالبشرقال قلت باجاب ماتقول في من يبغض علتًا قال ما يبغضه الا كافر ھزت ابوس الم بن ابوجب سے روایت ہے کہ میں نے حصرت جابر رضی الله عند سے کہا کہ مجھے حصرت علی محرم الله وجالكويم محتعلق کوتی بات سے ناؤکہ مہترین لوگوں میں سے تھا میں نے کہا یا جابراسس شخص کے تعلق کیا کتے ہوجو مفرت علی کرم وجائی مع بغض م کھے جواب دیاان سے کافٹ رسے سواکوئی بغض نہیں رکھتا۔

ه وعنها شمر بن البريد قال قال عبدالله ابن مسعود قرأت سبعين سورة من في رسول لله وفترأت البقية من اعلم هذه الامة بعد نبيا على ابن إلى طالب

حضرت المشمم بن البريد فني الليعند بيان كرت إين حضرت عليته مجعود

رضی اللہ عند نے کہاکہ میں نے ، اسور ق رسوال سالی علی الہ وقم کی رسور ق است سے سیجے بھے اللہ عالم کی ربان مبادک سے سیجھا باقی سور ق امت سے سیجھا باقی سور ق امت سے سیجھا باقی سور ق امت سے سیجھا باقی مور ق امت سے سیجھا باقی مور ت علی کرم اللہ وجہالکریم سے

وعن محسمد بن سالم البزار قال كنت مع سعيدابن المسيب في الروضة يوم الجمعة فجاءخطيب من بن امية عليهم اللعنة فصعا المنبرفذكراميرالمومنين وقال انرسولالله لم يدنه من محبته وانماادناه ليك فّ شره قالكان ابن المسيب لعن عليه فاتُه منوعا مرعونا فقال اكفرت بالذى خلقاك منتراب ثمرمن نطفه ثمرسواك رجلا ثمراحن توبه على فيه فق الوامالك يا ابالحمد والإمام من بني امية فقال والله ما ادرى ما قال الا الى سمعت رسول الله يقول من القبر مناالقول فقلته كماقال صنرت محدین سالم البزار التی دوایت ہے۔ میں سعید بن میں میں ا سے بمراہ حمد سے دن انحضرت صلی الله علیہ والدو سلم کے روضا قدس میں تھا بسس بنوامیہ کا خطیب آیا اور منبر میر بیٹھ گیا۔ صرت امرالمنین کا ذکر کیا اور کہاکہ جناب رسول الله صلی الله علق المراحم فے حضرت علی کومعبت کی بنار براینامقربنهیں بنایا تھا۔ بلکدان سے شرے بینے کینے ایساکیا تھاخطیب کی یہ بات سس کرسعید

نے ان پر لعنت کی اور اسے ایسا کہنے ہے منع کرتے ہوت ال کے پاکسس کی اور کہا کہ کی تو منکر حن ا ہوگی ہے جب نے تمہیں منع می جرنطفے سے بہداکی پھر صورت مرد پر درست کی سعید ابن مسیب نے یہ کہتے ہو ہے اپنے پاکسس موجود کھڑے سے خطیب کا منہ بند کر دیا یہ حال دیچھ کر حا عزین نے کہا کہ اے ابومح ندتم یہ کیا کر سے ہو حالا تکھ یہ خطیب کہا کہ اے ابومح ندتم یہ کیا کر سے ہو حالا تکھ یہ خطیب بنی اُمید میں ہے انہوں نے جواب دیا کہ بخا میں نہیں جانتا کہ اسس نے کیا کہا ہے منگر جو میں نے اسے کہ دیا جانتا کہ اسس نے کیا کہا ہے منگر جو میں نے اسے کہ دیا ہوں سے سے دیا ہوں میں قبر انور سے سن رہا ہوں

الله افضل البرية عند الله افضل البرية عند الله من نام في قبره ولم يشك في على من نام في من الم ويشك في على الله وفريت في على تعليم الله وفريت الم الله من الله مع من الله مع من الله مع من الله من الله مع من الله من الله على الله من الله والله الله والمن الله من الله والله وا

11 - وعن جابر قال ماشك فيه الاكافر يعنى عليًا وقال والله ما كنا نعرف منافقين افي عهدرسول الله الاسغضهم عليًا صزت جابر رضی النُّه عنه ہے روایت ہے ، حضر سنے علی کرم اللہ وجد الحریم کے بارے میں منافق سے سوا کولئے شک مہیں کرتا نمیز حضرت جاہر رضی اللہ عمنہ فرماتے ہیں کے هست عهدرسول الته صلى الته علية الموسلم مين منافقول كوجوبهم بين موجود تمص فقط ان کے حضرت علی کرم اللہ وجدالکریم کو دشن رکھنے سے سب سے پہچانا کرتے تھے ایک مدیث یول بھی ہے۔ عن زر قالے قالے علی لا پیغضا منافق ولا يبغضامومن صرت زر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کر صرت علی نے فرمایا

عزت زر رضی الله عذیبان کرتے ہیں کہ حصرت علی نے فروایا منافق شخص کبھی بھی جھارے ساتھ مجت نہیں کرتا مومن شخص کبھی بھی ہمارے ساتھ فض نہیں رکھنا ر ابی سٹ پالمصنف ۲/۲۷)

ابن عباس بعد ما ذهب بصره من المسجد ابن عباس بعد ما ذهب بصره من المسجد فمر بقوم يسبون عليًا فقال ردني اليهم فنرودت اليهم فقال ايتكم سبالله فقد الله فقال ايكم سب الله فقد كفر فقال ايكم سب عليًا قالوا

ماهذافقدكان فقال اشهدبالله والله قدسمعت رسول الله يقول من ستعلياً فقدسبني ومن سبني فقد سبالله ومن سب الله و رسوله يوشك ان ياخذه بشوانصرف بيعنى ابن عباس حفزت سعید بن جبیر رضی الله عندسے روایت ہے کہ وہ بصرہ يس حفزت عسالت بن عبال صى الله عنه كا لاته تهام مسجد ے جارہاتھا ۔ ب<sup>س</sup> ہم ایک جماعت کے پاکسس سے گزر سے جوصرت على كرم الله وحبه الحريم كومرا بعب لاكبه ربى تهى . معزت عرالت ابن عبال منی الله عندنے کہا کہ مجھے ال کے پاکسس مے سیا میں انہیں وہاں سے گیا تب انہوں نے ہوگوں سے پوچیسے کہ تم میں سے کون ہے جواللہ کو گالی ہے را ہے ۔ انہول نے جواسب دیا سمان اللہ البا کون کا فر ہوگا جواللہ کو گالی ہے ؟ میمرلوجیسا تم میں سے کون ہے جو رصزت علی کرم اللہ وجدالکریم ) کو گالی وے رہاہے۔ وہ بوسے یہ نوہم سب ہیں حضرت عسالت ابن عبال ضیالتہ عند نے کہا میں گواہی دیتا ہول کرجن ارسول الشصلی الشعلی والہ وہم کو فرماتے ہوئے سناہے حسبس نے حصرت علی کرم اللہ وجالكو أيم کو گالی دی گویا اسس نے مجھے گالی دی اور سس نے مھے گالی دی آل نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی اور حس نے اللہ اور اس سے رسول سال لئة علي الوقم كوگالي دى عنقريب الله تعالى أس مع واخذه كرے كا يكر كر هزت عمر الله ابن عبال رضي عند وبال سے عل فيئے

امبرلموین سیت براوالین امبرلموین سیت براوالین الله انجرم کی مرافع می امراکی کرم وجهیم

موور من جهام ا وعن محتدين الحسن بن على عن ابيه عن جده النبى قال ان في اللوح المحفوظ تحت العرش محتوبًا على ابن الحطالب

امب والمعومت بن - موالیت مورد و ایت مورد و ایت مورت محد بن سن رضی عند اینی آباد واجاد سے روایت مورت محد بن کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صف المتعلیہ والہ ولم نے ارشاد فرمایا کہ عرض اللہ سے نیمجے بوجے محفوظ میں ایکھا جواہے کہ مورد الموسنین اللہ کا لیا میرالموسنین میں - مورت علی بن ابی طالب امیرالموسنین میں -

وعن انس قال کنت مع النبی فاقبل علی فقال النبی هانداهی الله الله فاقبل علی فقال النبی هانداهی الله الله علی فقال النبی هاندالله علی الله عند سور وایت ہے کہ میں جناب معزت الله علی واله والم من عدر وایت ہے کہ میں جناب رسول الله صلی الله علیہ واله والم من فرایا کہ یہ کرم الله وجد الکریم آئے تو آب صلی الله علیہ واله والم نے فرایا کہ یہ

صرت علی کرم اللہ وجدائکریم میری امت بر قیامت کے دن حبیست البی ہیں د المناقب لابن المغالی ۲۵ صیت ۹۷

٣- وعن عباس نظرالنبي الي علي فقال انت سيد في الدنيا وسيد في الاضرة من احبك فقد احتبى حببك حبيبي وحبيبى حبيب الله وعد قك عدقى وعدوى عدقالله والويل نمن بغضاك من بعدى ھنرے عباس رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلى الله علية الدولم في حضرت على كرم الله وجرا كرم كى جانب يكي اورارست وفرمایا که تم دنیا میں اور ۳ خرت میں سردار ہوجو تم سے دورتی سکھے گویا اسیس نے مجھے دوست رکھا تمہارا دوست میرا دوست ، میرا دوست الله کا دوست ہے تیرا دشمن میرا وممن میرادهمن الله کا وتمن ب جرمیرے بعدتم سے خض رکھے اسس کیلئے بربادی ہے و مسندالفردوسس الدلمي ۱۲۲/۵ وديث ۸۳۲۵

م وعن ابن عباس قال دعانی رسول الله فقال لی ایشرک الله ایشرک ان الله اید الاقلین والدخرین والوصیتین علی فجعله کفوی فان اردت ان تتورع و تنفع فاتبعه م

ھنت عرائت ابن عہیں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خباب رسول اللہ صنی اللہ عنہ ایک دن مجھے بلایا اور فسط ایک میں رسول اللہ صنی اللہ علیہ اللہ وقت اللہ تقالی نے تمس اگلوں کچھے لوں کہ اللہ تعالی نے تمس اگلوں کچھے لوں اور اوصیا۔ سے سے در اعلی کرم اللہ وجہ الکریم سے در یع مدد دی اور اوصیا۔ سے سے آبایا اگر تم برجنے گار بننا اور نفع لینا چاہتے جو تو ایسے میرا مہر بنایا اگر تم برجنے گار بننا اور نفع لینا چاہتے جو تو اسے میرا مہر بنایا اگر تم برجنے گار بننا اور نفع لینا چاہتے جو تو اسے سے کویں ۔

امیرالموشین کے ام سے نامزد ہوتے جب کہ آدم علیاست لام روح اور بدن کے درمیان شھے۔

وعن ابي هـ ريرة قال قيل يا رسول الله متى وجبت لك النبقة قال قبل ان يخلق الله ادم ونفخ الروح فيه وقال واذاخذ رباب من بنى ادم من ظهوره م ذريته مرواشهدهم على انفسهم الست بربكم قالت الارواح بلى فقال الله اناريكم ومحسمد نبيتكم وعلى اميركم حضرت ابومبررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنا ب رسول الله صلى الله عليه والم وتم عصوال كياكياك آب كونبوت كب لازم ہوتی توآپ نے فرمایا آ دم علیات کا كی تحلیق اور اسس میں روح بھو بکتے سے سلے میری نبوت لازم ہوگئی تھی اور حب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے ان کی ہشتول ک اولاد سے انہیں اینے نفسوں پر گواہ بنا کرعہد ایا کہ کیا میں تہا را برور د گارنہیں جول تو ارواح نے جواب دیاکیوں نہیں تواللہ نے فت رایا ہاں میں تمہالا رب جوں ، محسن تد تمها انبی اور علی تمهال امیر ہے۔

ركنزالعال ۱۱/ ۵۰ صيث ۲۱۱۹ ۲۳)

 ۸ - وعن عتبه بن عام والجهني قال با يعنا رسول الله على قول ان لا اله الا الله وحدة لاشريك له وان محتدانسيه وعلياً وصية ، فاي من الشلشة شركت و كفرنا - وقال لست احبوا هذايعنى عليًا فان الله يُحبد واستحيوامت فان الله يستحي منه -صزت عتب بن عامر رضی الدعند سے روایت ہے کہ جم نے جناب رسول الشّصلي الشّعليد وآلد وتم عن أسس بات بربعيت کی کہ اللہ وحدہ لاشر کیٹ سے سواکوئی معبود نہیں اور محمد

صلی الدعلید والدولم اسس کانبی اورعلی اسس کا وصیب اگران میں سے ایک بھی ترک کیں تو ہم کافٹ رہوجائیں اورہم سے ف طایک تم انہیں لعنی صرب علی کو دوست کھو اوران ہے حیا کروکیوں کہ اللہ تعالی بھی انہیں دوست رکھیا ہے اور ان سے حاکرتا ہے۔

د يناسيج المودة لذوى القرلي حبد اقل ٢٨٠ صديث ٨٠٨ )

و وعن على قال قال رسول الله انسالله جعل لكل نبى وصيّاجعل شيث وصى آدم ويوشع وصىموسلى وبشمعون وصىعيلى وعلياوصى وصيى خيرالا وصياء فى البداء وانا الاعي وهوالمضى ھزت علی کرم اللہ وجد الحریم سے روایت ہے کہ جناب

رسول الته صلى الته عليه وآله وغم نع ارشاد فنسه را يكه الته تعالى في تمام ببیوں کے لئے وصی بنایا حضرت شیث کو صرت آ دم عدیال الل كاحفزت يوشع كوهفرت موسى علياست لأكاكا حضرت تسمعون كوهفرت عینی عالیت ال کا اور صرت علی حرم الله وجدا محرم کومیرا وصی بنایا وه ابتدار سے سے اضل وصی ہیں میں توگول کو دعوت وینے والا اورحفرت على كرم الله وجدالكريم روشني دين والاب مسندلفردوس ۱۳۲/۳ صدیث ۵۰۰۹ یہی صدیث یوں بھی ہے کہ حصرت اس رصی اللہ عند کا بیان ہے فرفاتے ہیں کہ ہم نے حفرت سے کہا کہ آب مفورصق التعدية أله ولم سے دريافت كري كر آب صلى لله عدي الم کا وصی کون ہے ۔ حضرت کیلیان رضی اللہ عنہ نے بار کا و مصطفے صلى التُدعلية الدوسلم بين عرض كيا يارسول التُدمن وصيك یارسول النداسی کا وصی کون ہے۔ صنوعالي في في سرايا - ياسسلمان من كان وصي موسيي الحسب لمان تباكرموني كا وصي كون تھا حضرت سلمان ضاعمن نے عرض کیا پوشع بن نون موسی سے وصی تھے۔ آب صلّ الله عليه والهوسم في فسيد والا فان وصيى و واراقسے بقضى دىنى وينجزم على بن الجي طالت م بے تنک میرا وصی و وارث مسیے قرض کوادا اور میرے وعدس كو بورا كرف والاعلى بن ابي طالب كرم الله وجرالكريم ( الرياض النفره ٢/ ١٣٨ محب طبري )

ا وعنه عليه السلام قال قال لى رسول الله ياعلى انت حليفتى ياعلى انت حليفتى على أمّتى وانت خليفتى على أمّتى وانت خليفتى موزت على كرم الله وجد الكريم سے روایت ہے كہ جناب رسول الله صتى الله عليه وآلہ وتم نے ارشاد فرطا ۔ اے عسلی كرم الله وجد الكريم تم مجھ كو برى الذمر كروگے اور تم ميرى المرس سے فليفہ جو ۔ اسمر سے فليفہ جو ۔

الم وعن النس قال قال رسول الله یا النس انطلق فادع لی سید العرب یعنی علیا فقالت عابیت البست سید العرب فقالت عابیت البست سید العرب فقال اناسید ولافخر مورت المرس رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ قالہ ولم سی معنزت علی بن ابی طالب کرم الله وجدالویم کو بلا لاق پیسس کر حفزت عالش صدلقے رضی الله عنها نے عرض کی یا رسول الله کیا آ ب سرواع ب مرواع ب مرواع بن انہیں ہیں یہ سے وزر ہیں ۔ نیکن نازنہیں کرتے ۔

وعلى سيدالعرب فلماجاء ارسلنى رسول الله الى انصارفاتوه فقال لهم يامعشر الانصارالا ادلك على مان تمسكت مبه لن نصلوا بعدى قالوا بلى يارسول الله قال هذا على فاحبوه لحبي واحكرموه لكرامتى فان حبرئيل امرنى بالذك

جب حفرت علی کرم اللہ وجہ الحریم حاصر فدرست ہوت تو

آنحفرت صلی اللہ علیہ والہ و کم نے جھے کو انصار سے بلانے

کو بھیجا۔ جب وہ حاصر ہوئے تو ان سے مخاطب ہو کر

فنے والی سے مخاطب ہو کے

فنے والی سے مخاطب ہو کو

برائیت نہ کروں کہ اگرتم اسس سے تمسک کرو گے۔

تومیرے بعد ہرگز گراہ نہ ہوگے ۔ انصار نے عرض کی

یارسول اللہ ہاں فرایئے ۔ فرایا یہ علی کرم اللہ وجہ الحریم ہے

یارسول اللہ ہاں فرایئے ۔ فرایا یہ علی کرم اللہ وجہ الحریم ہے

رکھواور میری تعظیم و تحریم سے لئے آس کی تعظیم و تحریم کرو۔

رکھواور میری تعظیم و تحریم سے لئے آس کی تعظیم و تحریم کرو۔

بسس جبریل میرے پاسس آئے اور جرکھ میں نے

رکھواور میری افعالی طرف سے مجھ کو آس پر مامور کیاگیا ہے

( حلية الاولياء ا/ ١٣ الرياض النضرة ٢/١٥٠) كنزالهمال ١١٠/١١

حركاني مولاا وكاعلمولا

مدیث لے مورت ہو۔ عن ابى الحمداء خادم رسول الله قال بعدكبر سنه لواحد من رفقائه لاحدثنك ما سبمعت اذناى ورأت عيناى اقبل رسوالله حَتَّى دخل على عائشة فقال لهاادعي لي سيّدالعرب فبعثت الى الي بكرفدعته فجاءحتى كانكراى العين عَلِمَ ان عَيره دعى فخرج من عندهاحتى دخل علىحفصة فقال لهاادعي لى سيدالعرب فبعثت الى عمر فدعته حتى اذا صاركولى العين علم ان غيره دعى فخرج من عندها حتى اذا دخل على امسلمة وكانت من خيرهن وقال لهاادعى لىستدالعرب فبعثت الى على فدعته تعرقال لى يااباالحمراء رحاستى بمائدمن قريش وثمانين من العرب وسسين من الملى واربعين من اولاد الحبشه فلما اجتمع الناس

قال لى ائتنى بصحيفة من ادم فائتته بهب تعراقامهم مشلصف الصالوة فقال معاشرالناس البيس الله اولى لي من نفسي يا مربي وينهانى مالى على الله امر ولانهى قالوا سكلى بارسول الله فقال الست أولى بكم من انفسكم امركم وانهاكم مالكم على امر ولانهي قالوا بلى يارسول الله فقال من كان الله مولاه وانا مولاه فهذاعلى مولاه يامركم وينهاكم مالكم عليه امرٌ ولانهمُ الله موالمن والاه وعاد من عاداه وانصرمن نصره واخذل من خذك اللهم انت شهيدي عليهم اني قد بلغت ونصحت تمرامر فقرئت الصحفة علينا شلاثاتمقال منشاء الايقيله تكتافلنا نعوذ بالله وبرسوله ان نستقيله تلثا بعر ادرج الصحيفة وختمها بخواتيمهم تم قال ياعلى خذالصحيفة اليك فمن نكثلك قاتله بالصحيفة فاكون اناخصمه ثم تلاهذه الاية ولا تنكتوا ايمانكم نعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فتكونواكبني اسرائيل اذاشدد واعلانفسهم فشدد الله عليهم تمتلي فمن نكث فانما ينكث على نفسه

خادم نبی حفرت ابوحمراء رضی الله عند نے بوار سے ہوجانے کے بعد اپنے ایک رفیق سے کہاکہ میں تہیں ایک حدیث سناول گا جے میرے دونوں کانول نے سنا اور میری دونوں آنکھول نے دیکھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ مورکر حفرت عارض مديقة رضى الدعنها سے إلى تشريف بے كئے -ان مے فرمایا کہ سے روار عرب کو بیمال بلائیں انہوں حضرت ستیدنا الويجر رضى التهوز كو بلوايا حب وه آئے تو ديجھنے سے معلوم ہو ناتھا كركسي اوركو بلانا مقصود به بيعرصزت وبال سي نكلي مصرت حفصد رضی الله عنها کے حجرے میں تشریف لائے انہیں محم ویا کہ سردارعرب کو بلائمیں انہول نے حضرت سنیدناعمر رصی الله عنه كوملوا ياجب وه أئي تو ويجهني سي معلوم جواكد كسي اوركو بلانا تعمو ہے پھروہاں سے نکلے اور صورت اُم سلمے جرے میں تشريف المئ يتما بيبول من خروالى تهى انهين فرمايا كرمراعرب كو بلائيس انهول في حزرت على كرم الله وجرالكريم كو بلواياجب وه آئے تو مھے سے فرمایا کہ ابوجمراء جاقہ ۱۰۰ اہل قرکیش کو ۸۰ اہل عرب وله غلام ١٠ الم حبش كو بلا لأمين جب يه سب توك وال جمع الوكف توجھ سے فرمایا کہ جمر کے صحیف ہے آئیں میں نے یہ لا کر آپ کا علیہ م کودیالیسس آب نے ان سب کو نماز کی طرح صفوں میں کھٹوا کیا لیں فرمایا کہ اے بوگو کیا اللہ تعالی میری جان برمجھ سے زیادہ انعتیار نہیں رکھتا وہ مجھے امرونہی فرمانا ہے مگر مجھے اسس پر امرونہی کا کوئی اختیار نہیں ۔ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ابیا ہی ہے پھر آپ نے فرمایاکہ اے تو کو کیا مجھ کو تہارے

نفسول برتم سے زیادہ افتیار مہر جان یا رسول اللہ الیا ہی ہے۔ فرمایاکی میس کا اللہ اور میں مولا ہول اسس کا یہ علی مولا ہے ۔ وہ تم كوامرونى كريًا ہے محرتم ان كوامرونهي منہيں كر كتے اے اللہ جوان کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو تٹمن رکھے تو بھی اے وہمن رکھ جوان کی مدد کرے تو اسس کی مدد فرما اور جوان کو رسواکرے توجھی اسے رسواکر یا اللہ تو گواہ سے میں نے بہنجایا اسس کے بعد آپ نے حکم دیاکہ وہ صحیفہ بین بار بڑھ کرسنائے چنا بخدالیا کیا کی فرمایا که اسس عهد کو کون تواز نا جامها ہے۔ سم نے عرض کیا اس کے توٹر نے سے سم اللہ ورسول کی یناہ ما بھتے ہیں ہم نے اسے مین بار دہرایا بھر آیے اسس صحیفہ کولیٹیا ان سب لوگول کی اسس پرمہریں لگوائیں مھرآ ہے فرمايا إعلى كرم الله وجبرالحريم أس صحيف كو أين باس ركواد جو کوئی اسس عبد کو توط او اے اسس سے مطابق اس جنگ کرنا ہیں اس کا دشمن ہوں گا۔ اور اس سے جنگ كرول كا بهراب نے آیت ولاتنقضوالایمان بعدتوكيد هاوقد جعلتم الله عليكم كفيلا (النِسل ١٩) اینے قتمول کوسٹ کم کرنے سے بعدمت توٹرا کروکیونکراب تم الله كواينا كغيل بنا ليجهو برهى اور فرمايا أكرتم اليا كروك توتم بني اسرائيل كى مانندبن جاؤ كے بعبول نے اپنے لفسول بيسنخى كى توالله تعالى نهيمي ان برسختى كى بيمرآب نے يە آيت تلاوت فرمائی ـ

فمن نکث فانماینکٹ علی نفسہ (الفتح ۱۰) جوتم توڑا ہے وہال اس کے نفسس پر ہے .

وعن ابى عبدالله الشيبانى قال بينما اناجالس عند زيد ابن ارقم فى مسجد ارقتم اذ جاء رجل فقال ايكم زيد بن ارقم فقال القوم هذا زيد فقال انشدك بالذى لااله الله هواسمعت رسول الله يقول من كنت مولاه فع لي مولاه الله عداه وعادمن عاداه قال نعب عد

اسس صدیث کے آخری افاظ من کشت مولاہ فعلی مولا رسسنن الرّندی ۵/۲۸ سرصدیث ۲۸،۷۱) یں موجود ہیں۔ ٣ وعن الى هرية قال من صامر يوم الشامن عشر من ذى الحجة كان له كصيام ستين شهرًا وهواليوم الذى افذ فيه رسول الله بيد على في عدير خع فقال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعادمن عاداه و وانصر من نصره واخذل من خذله

حضرت ابوهرمرہ سے روایت ہے کہ جرکوئی ۱۸ ذوالحجہ کو روزہ کھے گویا اسس نے ۱۲ مہینے روزہ رکھا یہ وہ دن ہے جس ون جناب رسول اللہ مع اللہ القرائح من غدیر خم سے مقا کم پر مصفرت علی کرام وجہ میں کا کا تھ کچڑا اور فرایا کہ حسب کا علی مولا ہے۔ ان کے دوست کو دوست اور شمن کو شمن رکھ مدد گار کی مدد فرااور رسوا کر سے والے کو رسوا کر

(مودة في الغرالي لا يعيجد في المصدر حديث ١١٠)

م وعن الباقت رعن البائه عليه م السلام مثل ذالت بل روى كثير من الصحابة في اماكن مختلفة هذا الخبر

حصرت الاً محسد باقر رمنی الله عند اینے آباء واجدا و سے اس طرح روایت کرتے ہیں بکو مختلف موقعوں پر کیٹرست صحابہ کوام سے اسی طرح روایت ہے۔

ه وعن عمراين الخطاب قال نصب رسول الله علبًا علما فقال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهموال من والاه وعادِمن عاداه واخذل من خذله وانصرمن نصره اللهمانت شهيدى عليهم د نشعرقال يعنى عمر وكان فخرجنبى شاب حسن الوجه طيب الريخ فقال ني ياعمر لقدعقد رسول الله لابز عمه عقدًا لا يُحُلِّهُ إلا منافق فاحذران يَحَلُّهُ قال عمر ققلت يارسول الله انائب حيث قلت في علت كان في جنبي شاب حسن الوجه طبب الريج وقال كذاوكذا قال النبي نعم بإعمرانه ليسمن وُلد ادم لكن خبريتيل اراد ان يؤكّد عليكم ماقلت ك في على

صرت عمران خطا ب رصی الله عند روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے صرت علی کرم الله وجها تحریم) کو بطور نشان نصب کیا پیم فرطایا کہ حسب کا بیس مولا ہول اس کا بیٹی مولا ہول اس کا بیٹی مولا ہو اس کا دوست اور دشمن کو دشمن کے مدوگار کی مدد فرط نے بین میرے بہلو تومیا گواہ و ہوا تھا میں ایک خواصور سے اور خوست ہوا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ اے عمر رسول اللہ صلی الله علی آلہ و کی اس نے مجھ سے کہا کہ اے عمر رسول اللہ صلی الله علی آلہ و کی اس نے مجھ سے کہا کہ اے عمر رسول اللہ صلی الله علی آلہ و کی اس نے مجھ سے کہا کہ اے عمر رسول اللہ صلی الله علی آلہ و کی اس نے مجھ سے کہا کہ اے عمر رسول اللہ صلی الله علی الله علی آلہ و کی سے سواکوئ نہیں نوٹر آلہ سے سے سخت عہد لیا ہے جے منافق سے سواکوئ نہیں نوٹر آلہ سے سے سخت عہد لیا ہے جے منافق سے سواکوئ نہیں نوٹر آلہ سے سے سخت عہد لیا ہے جے منافق سے سواکوئ نہیں نوٹر آلہ سے سے سواکوئ نوٹر آلہ سے سواکوئی نوٹر آلہ سے سواکوئی نوٹر آلہ سواکوئی نوٹر آلہ سے سواکوئی نوٹر آلہ سواکوئی نوٹر آلہ سواکوئی نوٹر آلہ سے سواکوئی نوٹر آلہ سو

حسن عمر رضائي فرطت بين كرمين نه بني من الته عليه الله والمراحم عرض الله والمراحم عرض كلا رسول الله صلى الله عليه والهوسم آب في حضرت على كرم الله وجلاكيم من المضعوت مير سع بهلومين المضعوت اور خوست بو والا نوجان بيشا بواتها وه مجمد سعد يول كهر رها تها اور خوست بو والا نوجان بيشا بواتها وه مجمد سعد يول كهر رها تها آب فرايا كه وه كوئي آومي نهين تها بكه حضر ست جربلي ايين تها تم كوكول كو جو كي مين كتب أسس كي تاكيد كرف آياتها و المفاد المنافقة في المساس كي تاكيد كرف آياتها و التفيير في الدينة بشريفية في المصدر الما لا يوجد في المصدر الما لا يوجد في المصدر الما لا يوجد في المصدر المنا لا يوجد في المصدر

الم وعن البراء ابن عازب قال اقبت مع رسول الله في حجة الوداع فلما كان بغدير خدم نؤدى الصافحة جامعة فجلس رسول الله تحت شجرة واخذ بيد على و قال الست اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوابلى يارسول الله فقال الامن انامولاه فعلى مولاه - الله قال من والاه وعاد من عاداه فلقيه عمر فقال هنئالك ياعلى ابن طالب اصبحت مولاك ومولى كلمومن ومومنة وفيه نزلت يا يها الرسول بلغ ما انزل ومومت وفي من رقاب

سي موقع برجناب رسول مقبول صلى الله عليه والروسلم يسم ساته تهاء جب ہم غدر خم سہنے تو منادی نے مساوۃ جامع کی مسدادی لیسس نبی محرم صلی الله علیه وآله ونم ایک درخست سے سیعج بلیھے کئے اور صربت علی کا ماتھ می کوئر کر فرمایا کہ کیا میں موسین کی جانوں سے زیادہ باانتیانہیں ہوں انہوں نے جاب دیا کیوں نہیں کیس فرمای کرمسس کا میں مولا ہول اسسس کا یہ علی مولا ہے۔ یا اللہ ان کے دوست کو دوست اور وٹٹمن کو دٹمن رکھ آل کے لعب صزیت علی کی مصریت عمرسے ملاقاست ہوئی توصرت عمرنے جزت علی کومہارکس باوقتے جوتے فرطایا یاعلی آسے کو مبارک کہ آپ میرے اور تمام مؤتن وموسٹ کے مولا ہو كن اسى دن يرايت بايها الرسول ملغ نازل بولى تمى-المنداعة به من ٢٨١ التقنيرالكير فخن الدين رازي ، ، وعن عمرابن الخطاب قال قال رسول الله لعلى بوكان البحرمدادًا والرياض قلامًا والانس كتابا والجن حساباما احصوافضائلك بإاباالحسن حفرت عمر بن الخطاس رضافتن روایت کرتے ہیں کہ جنا ہے رسول تقبول صلى الشدعليه وآله والم نعصرت على كرم الندوج الكريم مع فرمایا که اگرسمت رسیجی اور باغ مسلم بن جائیں تم انسان كانت اورجن حابدارين جائيل توتهجي بإعلى نبير فضأل شمار زكر

رالمناقب نوارزمی ۱۲۸ مدیث ۱۳۲۱

۸ = وعن سلمان الفارسى قال قال رسول الله اعلم المستى من بعدى على ابن ابى طالب حضرت سيمان فارسى رض على ابن ابى طالب حضرت سيمان فارسى رض عن من سيم دوايت به که جاب رمول الله صلى الله على آن ارشاد فرايا مير سيه بعدميرى المت يس سيب زياده مم جانے والا علم على بن ابى طالب سيه .

( کنزالعمال ال صربت ۵۰ مه به ۲ مه)
( فرائداله طين ۱ / ۵۰ مه من خ محسة ليرزاسيم مورث الشافى )

 وعن جابر قال سمعت رسول الله يقول يوم الحديبية وهواخذ بيد على هذا امام البري وقاتل الكفرة منصوص من نصرة مخذول من خذله يمدها يصوته

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول تقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وہم کو فرطتے سنا ہے جب کہ آبنے حصرت علی کرم اللہ وجالیکریم کا ہاتھ پڑا جواتھا اور فرما رہے ہے۔ یہ سیکو کارول کا امام اور کف رکا قائل ہے اسس کے مددگار کو اللہ کی اسکی مدد سرکے کا اللہ تعالی بھی آگ مدد سرکے۔ جوکوئی اسس کی مدد ترک کرے گا اللہ تعالی بھی آگ مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا اللہ تعالی بھی آگ میں مدد ترک سے گا ہے گا ہ

ف المرات كا . فرائد السمطين ال ١٥٠ / حديث ١١٩ التي محدراً في معدث في ،

اء وعن ابن عباس قال قال رسول الله لن تضلوا
 ولن تهلكؤا وانتم تحتكف على واذا خالفتم و

فقد صلّت بكم الطرق والاهواء في الغي فات فرمة الله على بن الى طالب عندت عاريض الله في دمة الله على بن الى طالب صفرت عاريض الله عند سه روايت ہے كہ جناب رسول مقبول صلى الله علي والدوم نے ارش و فرايا اسے توگوجب تك تم على عفر فرا بردار مہو سے مرکز گراہ و بلاکٹ ہوگے جب اسس كام خالفت كرو توگراہ ہو واقو كے اور نفسانی خوابش تم كو سكوشي ميں فزال دسے كى توسس تم وسكوشي ميں الله تعالى سے بارے ميں الله تعالى سے فروا ور ذمة الله معنی ابن الى طالب ہے ۔ رمودة القربي في المصدر روز مت سے تت تف على واذا (١٨)

اليه وعن الى امامة الباهلى قال قال رسول الله يأتى الناس يوم القيامة بالاعمال ولا ينفعهم الامن فالمامة وبلت المامة وبلت المامة وبلت المامة وبلت المامة والمامة والمناف والمامة والمناف والمامة والمناف والمنافق والم

होर्गड़े

چائج۔۔ ارشاد نبوی ہے السنتہ تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انف۔ ہے۔ ارشاد نبوی ہے السنتہ معلمون انی اولی بالمؤمنین مولاہ انفہ مولاہ کیا تم کم معلوم نہیں کہ مومنین کے یہے میں ان کی جانول سے بہتر موں صحابہ کرام رضوان النداج عین نے عرض کی ہاں چھر فروایا لے الله مہوں صحابہ کرام رضوان النداج عین نے عرض کی ہاں چھر فروایا لے الله

میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّكِ ٱنَاسٍ بِإِمَا سِهِمْ وَقِفُوهُمْ اِنْهُمْ مُسْتُولُونَ (الصّفت ) جس ون مہم سب لوگوں کو بلائیں سمجے مع ان سمے اماموں سے اور الہیں ساتھ کھڑا کر سے ان سے سوال کیا مانے گا . نبى محرم صلى الته عليه والوسلم نے ارتباد فرامایا انهم مستوبون عن ولايت عسليًّ ان سے حضرت علی کی ولائیت سے متعلق سوال کیا جانے گا۔ رمنصب المامت سن واسمعيل وملوي ١١٠) جيها كدنبي تحرم صلى النته عليه والله وستم في ارشا وفرايا ان احب الناس الى الله يوم القيامت واقربهم باسا امام عادل . توگوں میں سے الله تعالیٰ کامبوسی اور آس کامقرب قیامت کے دن امام عادل ہوگا۔ حضرت فاهني سن والله ياني بني رمية عليه للحقة بي -ان عليا رضى الله عندكان قطب كمالات الولايتى و سأثرالاوليادحتى الصحابت رضوان اللهعليبهم اتباع لئ فی مقام الولایت بلات بعلی رض می تفید تما کھالات ولائیت سے مرکزی مکتہ اور قطب ولئيت تنص يمل اوليائے كرام بكحة تما صحابه كرام مجى متفام ولائیت میں آپ سے الع ہیں۔ ( التقسيم طهري ۵/۲۷)

قُلْص بِفَضَاسِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنْدلِتَ فَلْيَفْرَهُوا (ياره السورة يُوْسس آيت ۵۸)

۱۱ وعن فاطمة قالت رسول الله من كنت وللله فعلى وللله من كنت وللله فعلى امامة فعلى امامة فعلى امامة فعلى امامة من كنت امامة فعلى امامة من كنت امامة من كنت امامة من الله على امامة من الله على ال

الله وعن الم سلمة قالت قال رسول الله لوله بخاق على ما كان لفاطمة كفو عن الم سلمة واليت مهد كه فنا سلمة كفو من الله عنها سع روايت مهد كه فنا سلم رسول الله عليه وآله ولم في ارست و فروايا كه الرعلي بيا في موتا توف المرسم ينه كول كفوة بسرنه جوتا له من الفردوس الدليمي ١٣ ١٣ مه وسيت ١٦٥)

ا وعن علقمه بن قيس والاسود بن بريد قال اليوب قال اليوب الانصارى فقلنا يا ابا ايوب ان الله الله اليوب ان الله الته الته وي الى راحلته فبركت الى بابك فكان رسول الله صنع لا

فضيلة فضلك بهااخبرنابمخرجك مع على تقاتل اهل لا اله الا الله فقال ابوايوب فاني اقسم مكما بالله ىقدكان ورسول الله معى في هذا ليب الذى انها فيهمعى ومافئ البيت غير رسول الله وعلى جالس عن يمينه والاجالس عن بساره وابس قائم بين يدبيه اذاحترك المباب فقال رسول الله انظر إلى الياب من بالباب فخرج إنشى فقال يارسول الله هذاعمار فقال رسول الله افتح لعمار الطبيب المطيب ففتح انس الباب فدخل عمارعك رسول الله قال باعمار ستكون في امتىمن هنائب حتى يختاف السيف فيماسهم حتى يقتل بعضهم بعضا فاذارائت ذالك فعليات بهذاالاصلع عن يميني يعنى عديا إبن الي طالب ان سَلْكَ النَّاسِ كَلَهُمْ وَادْياً وَسِلْكُ عَلَى وإديا فاسلاك وادى على وخل عن الناس ياعمارعلي لايردك عن هدى ولا يدلك على ردى ياعمار طاعة على طاعتى وطاعتى طاعةالله

صنرت علقم بن قیس اور اسود بن بریشر روایت کرنے ہیں کہ جم ابو ایوسیٹ انھاری کے باکسس آتے اور ان سے کہا کہ اب ابوایوسیٹ انھاری کے باکسس آتے اور ان سے کہا کہ اے ابوایوسیٹ اللہ تعالیٰے نے اپنے نبی کے ذریعے آپ براحیان کیاجب آپ کے القریم کو آپ کے دروازے میں براحیان کیاجب آپ کے القریم کو آپ کے دروازے

پر شمر نے کامم وااور وہ وہاں شھر کیا اسس طرح رسول اللہ صلى النه عليه وآله وسلم نے تمہیں فضیات سنجشی اب آب ہمیر علی سے ساتھ ٹل کر کلم گو ہوں سے خلاف جنگ سے لئے تکلنے کا حال سنائیں انہوں نے کہا کہ تم دونوں کوقسم دتیا ہوں کہ ایکے۔ دن رسول التدامسس گفر بین شی ای وقت تم بنطیعے ہوسے ہو تشریف لائے آس وقت علی دائیں طرف ہیں ، باٹیں طرف اور اور انس سامنے کھوا تھا لکا کا سے کسی نے دروازہ کھنکھیا یا رسول النتہ نے اس سے فرمایا د بھوکہ کون ہے ؟ انسس نے آکر عرض کیاکہ یہ توعمار ہیں رسول اللہ نے فرمایا عماریاک و باکٹرہ کے لئے دروازہ کھول دو جنانجے اسس نے دروازہ کھولالیسس عمار اندر داخل ہو رسول التدني فسرطايكه المصي عمار إعنقربيب مبيري امت ميرافتلافي بری بانین ظی امر ہول کی اور علوار چلے گی حتی کہ بعض تعض کول كرس محرجب اليها وكيمو توميرے وأئيس والے اصلى الين على کاساتھ دواگرتم کا لوگ ایک دادی میں اور علی اکسیسلاد دمری وادى ميں جائيں تو لوگوں كو حيور كرعلى سيا تقيدو كيو كوعلى بجھے راه ملِنت سے پھیرے گانہیں اور ملاکت کی طرف سے جائے گانہیں اے عمارعلی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت الله کی اطاعت ہے۔

فرائداكس مطين الر١٤٨ صيث ١٨١

 صرت بی را در این نم محرم من شید الدوم سے فرزیر واحی 350

اء وعن جابرقال قال رسول الله رائت علي بابالجنة مكتوبالاالهالاالله محكمة رسول الله وعلى ولم الله اخورسولالله

حضرت عابر رضی عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول ملاقیم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت کے دروازے پر ایوں تکھے ہوا ديجاسيے كد لاالدالااللہ محدرسول اللّٰدعلى ولى اللّٰداخورسول اللّٰہ

الله کے سواکوتی قابل عیاد سنت نہیں ہے اور مخست مالی عالیم الله تعالى سے رسول ہیں علی الله كا ولى اور رسول صلى لله علية البولم كا

ر كترالعال ١١٨/١١٥ صيت ١٣٨/٣٥ وفائر العقبي ١٨٢ ٢ = وعن انس قال قال رسول الله ان الله اصطفالي على الانبياء فاختارني واختارني وصيًا واخترت ابن عقى وصيى وشد به عضدى كماشد عضدموسي باخيه هارون وهوخليفتي ووزيرى ولوكان بعدى نبيًّا لكان على نبيًّا حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب سول متعبول صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ نے

انبب عليه السلم سے محصنتی کیا اور اوصیاسے میرے

وصی حجیرے بھائی اور داماد کوئنتخب فرمایا اوران سے ذریعے میرا بازومضبوط کیا جیاکہ موسی علیات آل کاان سے جھائی فارون سے ذریعے کیالبئسس وہی میراضلیف اور وزیر ہے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہی جوتا ۔

قاربین کرام روبیٹ کوسستیلی ہمانی رحمۃ الشعلیہ کے علاوہ کو کمی ڈری فی فضائل علی کرم اللہ وجائیکریم میں حضرست لفائل سید محمد سالح محشیفی نے صفحہ ۲۱۰ ہر تھی ہے۔

عن الى موسى الحميدى قال كنت مع رسول الله في نصف عرفة ومعه البوبكر وعثمان ونفر من اصحابه وعلى فالتعت الى البوبكر هذا الذى تراه وزيرى في السّماء وزيرى في الارض الذى على الله تعالى الله وغضبا أن فان احببت ان تلقى الله تعالى وهو عنائد راض فارض عليًا فان رضائه رضاء الله وغضبا أنه عضب الله وغضبا أنه عضب الله

حضرت الوموسی جمسی منی الله عن سے روایت ہے کہ نصف عرف میں ۔ میں جناب رسولِ مقبول صلی الله علیہ والہ وہم سے مساتھ تھا حضرت المرح رضی الله عنہ حضرت عمر رضی الله عنہ حضرت عمر رضی الله عنہ اور حیث صحابہ کوام بھی تھے رضی الله عنہ اور حیث صحابہ کوام بھی تھے آپ صلی الله عنہ اور حیث مضرت الو بحر رضی الله عنہ کی طرف متوجہ بھتے اور فر مایا کہ اب ابو بحر رضی الله عنہ کی طرف متوجہ بھتے اور فر مایا کہ اب ابو بحر رضی الله عنہ کی مرم الله وجہ الحریم ، جسے تم اور فر مایا کہ اب ابو بحر رضی الله عنہ کرم الله وجہ الحریم ، جسے تم اور فر مایا کہ اب ابو بحر رضی الله عنہ ، بے علی رکوم الله وجہ الحریم ، جسے تم

دیکھ رہے ہو آسمان اور زمین میں میرا وزیر ہے اگرتم بایں حال اللہ اللہ میں میں میرا وزیر ہے اگرتم بایں حال اللہ م من چاہتے ہوکہ وہ تم سے راضی ہو تو علی دکرم اللہ وجہالکریم ، کوخوشنود رکھوکیونکہ اسیس کی خوست ودی اللہ کی خوست ودی اور ان کاغضب اللہ کاغضب ہے ۔ اللہ کاغضب ہے ۔

م وعن عمر بن الخطاب قال ان رسول الله لماعقد المواخاة بين اصحابه قالهاذا عليَّ اخي في الدنسيا والاخرة وخليفتي في اهلي و وصيتي في المتى و واريث علمي و قاضي ديني مالة منى مالى منه نفعة وضره ضرى من احبه فقداحبني ومنابغضه فقدابغضى ھنرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب سول مقبول صلی الله علی والدو تم نے اپنے اصحاب سے درمیان عقد موافات مر موقع برفر مایا که علی ونیا و آخر سید میں میرا جھائی۔ اہل بنیت میں میرا جاستین اور میری امنت میں وصی ہے وہ میرے علم کا وار ف اورمیراقرض آنار نے والا ہے اس کا مال میرا مال اور ميرامال أس كامال ہے أسيس كانفع ميرا نفع اس كانقصان ميرا نقصان ہے۔ ان کی دوستے میری دوستی ان کی اراضگی میری الجملی

ہے۔ قاربین کرام حدیث نہ برع میں قال ہنا علی اخی فی سے الدنیا والی میں لفظ وصی فیسے اثمتی ووارث استعمال ہوا ۔ اسس حدیث سے ایک ملتی طبق حدیث یوں بیان کی کئی ہے ۔ حضرت بُریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنا رسول مقبول صل الدُّعليَّة الرَّتِم فِي ارشاد فروايا بِحَلِّ مَنِيِّ وَصِيُّ وَوَارِثُ وَانِيَ عَلِيَّاً وَصِيًّ وَوَارِثُ وَانِيَ عَلِيًّا

مرنب کاایک صی اور وارس به توا ہے میا وصی و وارث علی ہے اس نالفردوک ۲۳۴/۳ صدیت ۹۰۰ ۱۲۸ میا انتخاب النفرو ۲۴ ۱۳۸ می طبری حضرت النیس رضی النوع کا بیان ہے کہ ہم نیس ممان فارسی رفائق تند سے کہاکہ آب صنور صنی النوع کا بیان ہے کہ ہم نیس ممان فارسی رفائق تند سے کہاکہ آب صنور صنی النوع کا وصی کون ہے حضرت سلمان فارسی رفنی النوع نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رشول سے الله من وصینیات صنور عالی الله الله الله من وصینیات صنور عالی بیات کو کا عالی وصی می کا کون وصی تم می می النوع نی موسلی النوع نی نون موسی و وارثی لیقضی دینی و بین جزموع مدی عملی بی فال وصینی و وارثی لیقضی دینی و بین جزموع مدی عملی بی فال طالب ۔

ب شک میرا وعی و وارث میرے قرض کو ادا اور میرے وعدے کو پوراکرنے والاً سلی بن ابی طالب ہے۔
دالریاف النظرہ ۲/ ۱۳۸۱ دکال رسول سنیفر شین ختی جدد (۱۳۵۹)
علامہ محب الدین احمر طبری رحمۃ الله علیه مندرجہ بالا دونوں حدیثوں پر
کلاً کرتے ہوئے آگئے میل کر کھتے ہیں کہ وراثت سے مراد وہی وراثت ہے ۔ یعنی کتاب وراثت ہے ۔ یعنی کتاب وسنت آبی بحث سے عنمن میں حدیث نقل فرمائی ہے ۔ یعنی کتاب وسنت آبی بحث سے عنمن میں حدیث نقل فرمائی ہے ۔
وسنت آبی بحث سے عنمن میں حدیث نقل فرمائی ہے ۔
وسنت آبی بحث سے عنمن میں حدیث نقل فرمائی ہے ۔
آ قاعلای اللہ فرمائی ہے ۔
آ قاعلای آ فی و وارثے ہے۔

اے علی تومیرا بھائی اورمیرا وارث ہے -صرت علی مرم اللہ وجبالکریم نے حضور صلی الله علیه والہ وہم کی بارگاہ وَمَا اَرِثُ مِنْكَ يَانَبِيُّ اللَّه اے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ اللہ والم میں آپ سے علق کیسس چیز کا وارث جول -ا قاعالِيت الله المادفر مايا مَا وَرِثَ الانبِياءُ مِنْ قَبَائِي جی چیزے جم سے پیلے انبیارے وارث بنائے گئے۔ صرت على محرم الله وجها لحريم في عرض كيا -وَمَا وَرِثَ الانبِياءُ مِنْ قَبَلاتُ كس جيزي وارث بناشے سكتے ہيں ۔ انبياء سے آب سے ملك حضورسرور كومين صلى التدعليه والهوالم من ارشا وفرمايا كِتَابُ رَبِّهِمْ وَسُنْتُى نَبِيتِهِمْ اینے رب کی کتاب اور اپنے بی کی سنت کے . ( الرياض النضرة ٢/ ١٣٨ )

اما) احد بن طنبل رضی الله عنه تصحفه این مصرت سعید بن المسیّب عنه الله ارش و خوات سعید بن المسیّب عنه ارش و فرمات بیس که جناب رسول مقبول صلی الله علی آله و تلم نصصابه سوم رضی الله عنه اخوست قائم فرمائی توصفرت الونجر رضی الله عنه رضی الله وجهالتحریم ره سیمت رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه اور مولی علی محرم الله وجهالتحریم ره سیمت بیم آب بنائی بنا میم آب نے صفرت ابونجر اور حضرت عمر رضی الله عنها کو مجانی مجماتی بنا

دیا اورستیدنامولی کاننات علی کرم الله وجدالکریم سے فرطایا اُنٹَ اُخِی وافا اُخْوکْت آنٹ اُخِی وافا اُخُوکْت آپ میرے محاتی اور میں آپ کا محاتی ( فضال الصحابہ ۲/۰۲۰)

ا خوّت نبوی ۽ خلاصہ يہ ہے كه مولى على كرم الله وجهالكريم كواخوت نبوی کاعطا ہونا الی مخصوص عظمت ہے جوکسی بھی دوسرے نشخص کو على نبيل بهوني حفرت شاه ولى الله محدسث ويلوى رحمة الله عيه لحصة إلى اوران صفات مرتضوی کرم الله وجالکويم ميں سے سے اپنی قوم کی مميّت اوراين چياك فرزند استدنا مح مضطف صلى الدعاية الروم، كى حميات مثلًا اسس كے كانفيى كو بدرا كرنے ميں ابتام كرنا اور اس کی اعانت میں قوی ہمست کو گا میں لانا اور پیخصلت زیادہ ترست فاعلی پیداک جاتی ہے۔ جب فیض البی نے اللہ کا محم بند كرنے كا داعية أن سمينفس ميں طالا تواخلاق جبليد ميں ہے اسس خلق نے اس داعیہ کی فدمت کی اور اس عقل حکمت کو خوب وا صح کر دياجس كى بوليت (حضرت على المرتضلي كرم الله وجهالكريم كوايك ادرمقام حاس جوكياض كتعبير رسول التهصلي المتعافية الموسلم كاخوت سے آپ کی موالات ہے لفظ وصی وارث اور ان کی مانند الفاظ ہے کی جاتی ہے۔

( ازالة الغفاء ٣/٣ ٢ م ) ( خصاص على الم نسيائي ترجيه تاري طهور احد فيض حفظ النه ص ١٤٠٠)

امًا ابوالفتوح مجدد الدين محسب مدين محدين على الطائي رحمة عليه

فرمات بين -

اگرتم رسول الد علی الد علیہ والہ وہم سے نزدیک حضرت علی سے مرتب کو جانیا جا جو تو موافات صحابہ میں نبی کریم ساتھ مرتب کی جانیا جا جو تو موافات صحابہ میں نبی کریم ساتھ ساتھ افرات میں مفاثلات کو ملحظ کو کہ آپ نے ایک کی دوسرے سے ساتھ موافات میں مفاثلات کو ملحظ کو کی پیسس حضرت عمر رضی الٹی عند کی ساتھ موافات فرانی افرات سے مختص فرانا یہ کو اپنے بیائے ہے رکھا ۔ اور اپنی افوات سے مختص فرانا یہ لہذا تمہارے سمجھانے سے کے گئے صفرت علی رضی اللہ عند کی میں فضیلت اور مرتب کا فی ہے۔

فضیلت اور مرتب کا فی ہے۔

فضیلت اور مرتب کا فی ہے۔

من اللہ لجمن لالی الفتوح الطانی ہے ہ

ه وعن ابی لیا الغفاری قال قال رسول الله ستکون من بعدی فتنة فاذاکان ذالات فالزموا علی افانه الفار وقی بین الحق والب طل علی افانه الفار وقی بین الحق والب طل حضرت ابولیال غفاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی الله علی آلو تلم نے ارشاد فر مایا کرمیرے بعد عنقریب فتر بر با بہوگا اسس وقت تم علی کا ساتھ دینا کیونکہ وہ تی و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے ۔

( کنز العمال ۱۱/ ۱۲۲۲ صریت ۱۹۲۹ میں )

( اسر الغابة فی معرفست الصی بر ۱۸۷۵)

افترض طاعتى وطاعة الهديسى على الله انّ الله افترض طاعتى وطاعة الهديسى على النّاس خاصة وعلى الخال كافة قيل يارسول الله فما الناس وما الخال قال الناس الهل مكة والخلق خاس الله من ذى روج -

حضرت ابن عباس رمنی الله عند سے روایت ہے کہ جباب رسول مقبول صلی الله علیہ آل وقل نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی نے میں اور ابل بیت کی اطاعت توگوں پر بالخصوص اور مخوقت پر بالحم فرض کیا ہے ہے کہ الله عند نے عرض کیا کہ یا رسول الله فرض کیا ہے ہے صی بہ کرام رصنی الله عند نے عرض کیا کہ یا رسول الله یہاں توگوں سے کیا مراد ہے ۔ ارشاد فرمایا توگوں سے ایل مکہ اور خلق الله سے میرذی روح مراد ہے ۔

الله وعن على المرتضى قال قال لى رسول الله ياعلى الله احب للنفسى واكره ياعلى الله احب للنفسى واكره للفسى - ما احب للنفسى واكره للفسى - ما احب ما احب دروایت ہے كہ جناب ربول مقبول ملى الله وجه الكريم سے روایت ہے كہ جناب ربول مقبول ملى الله عليه والہ وستم نے مجھ سے ارتباد فروایا ۔ كه اے على میں تمہارے لیئے اکسس چیز كوليت ندكرتا ہول حب كو لینے ميں تمہارے ليے اس چیز كوليت ندكرتا ہول عبر كو لینے ميں تمہارے ليے اس چیز كوليت ندكرتا ہول ميں ناليت ندكرتا ہول موریث كو لینے نالیت ندكرتا ہول الله عدیث ما موریث میں المال المال الماله مدیث ما موریث موریث موریث موریث موریث موریث موریث کو المیت موریث مور

٨ = وعند عليه السّلام قال قال رسول الله لما اسرى بي الى السماء تلقتني الملئكة بالبشارة فى كل سماء حتى لقيني جبريئيل في محفلة من الملئكة فقال يامحه لواجتمع المتائه على حُرب على ابن الى طالب ما خلق الله النّال صنبت علی کرم الندوج الکریم ہی روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الشدصلى الشدعلية والروثم نے ارشاد فرمايكحس لات مجمع ساسان يرسيرعال مولى مجھ مراسان يرفرشت بشارت ديتے تھے یہاں کک کو جرنیل فرسٹ وں کی ایک جماعت کے ساتھ مجھ سے علے اور کوباکہ یا محداگر آپ کی امت حب علی پر تفق ہوتی تو اللہ دوزخ كوپ بلانه كرتا -اسسطرح کی یہ حدیث مھی ہے۔

وعن عمرابن الخطاب قال قال رسول الله لواجتمع الناس على حب على ابن ألى طالب لماخلق الله النّاس

المناقب للخوارزمی ۷۴ صدیت ۳۹) صنرت عمر ابن خطاب رضی النّدعنه سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی النّدعلیہ وَاله وِتم نے ارشا دفر مایا که اگر توکس حضرت علی کرم النّدوجہ الکریم الی طالب کی محبت پرجمع ہوتے تو اللّہ تعالیٰ دوزخ کو بیب اِنہی نہ کوتا۔ یہ مدیث صرت ابن عباسس رضی اللّٰیعذ ہے اسس طرح

قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مواجهت مع الناس عسلى عب على بن الجريب طالب ما خلق الله النار ما عديث ها ده ،

وعن الزهري قال سمعت النس بن مالائے۔
 يقول عنوان صحيفة المومن حت على ابن الحل طالب عليه السلام

حضرت زمیری رضی الناع نہ سے روابیت ہے کہ میں نے حضرت اس بن الکست رضی الناع نہ کو کہتے سٹناکہ خلاکی قسم سے سے سواکوئی لائق عبادت نہیں میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و لم کو فرطتے سنا ہے کہ موکن سے نامہ اعمال کاعنوان علی بن ابی طالب کی مجت ہے۔

ر مندالفرددسس المن قب خوارز می ۱۲۹۰ حدیث ۲۹۰ المناقب لابن المغازلی ۱۲۲۳ حدیث ۲۹۰)

الدوعن على النسب الى طالب قال قال رسول الله ان الله امرنى يحبُ اربعة واخبرنى ات المحبّهم قيل سمّه عرفنا قال على منهم تلاثا وسلمان والوذر والمقداد -

حضرت على ابن الى طالب كرم الله وجرالكريم مع روايت بيك

جناب رسول النه صلى التعليدة المرقم في ارشاد فرمايا الله تعالى في مجمد كو چارشخصول سے محبت كرنے كائم ديا ہے اور مجھ كو خبر دى جو كد الله تعالى أن كو دوست ركھتا ہے وہ ہيں ۔ حضرت على كرم الله وجه لكريم ، مصرت سلمان فارسى رضى الله عند مصرت مقداد رضى الله عند مصرت مقداد رضى الله عند سنن ابن ماجہ الرسم عالى على ١٣٩ ، مسند احمد ه / ١ هم و المناقب لابن المغازى ١٩٨ مديث ١٣٩ ،

۱۱ وعن جابر قال قال رسول الله مكتوب على باب الجنة لآ الله اللاالله محسما رسول الله على الخورسول الله على الخورسول الله على الخورسول الله على الخورسول الله على الله قبل الله قبل الله قبل الله قبل الله على اخورسول الله على اخورسول الله عزت جارت واليت به كه خباب رسول الله صلى الد علي النه على المنافر الله على المناقب الله على ووازت بريكها به عد وو مزارسال بها سد جنت ك دروازت بريكها به عمد الله كرسول بين اورعلى الن سر بهمائى بين و مواند من بريكها به عمد الله كرسول بين اورعلى الن سر بهمائى بين و مدية الاولى الد على الارتاد من المناقب للخوارد مى الوصيت من المناقب المخارد مى الوصيت من المناقب المن

اس صیت کی تا نمید میں یہ صیت بھی الماضطفر مائیں۔ عبی ابی هریرہ رضی اللہ عند فی قولہ تعالیٰ هوالذی ایدکت نبصرہ بالہ ومندین قال رسول اللہ صلی الدّعلیہ وَآلَہ وسمّ مکتوب علی عرش لا اللہ الااملہ وحدہ لانشروکیت لۂ محرعبدی ورسولہ وا هرتہ بعلى بن الجي طالب =

حضرت الومبرميره رضى الله عند سعد روايت به الله تعالى سم قول کی تفییر میں ہے کہ اسس نے تیری ائید کی اپنی مدد سمے ساتھ اور مومنول سے انحضرت صلی النّه علیقالہ وسلّم نے فرمایا کہ عرش بر لٹھا ہوا ہے نہیں سوائے فداسے کوئی معبود درانحالیکہ وہ اکیلاہے کوئی اسس کایشر کے نہیں محرمیرا بندہ اورمیرا رسول ہے میں نے علی بن الی طالب سے ساتھ اس کی تائیدک ہے ۔ (حلية الاولب إرسور ٢٤ الوعيم) بعض فارقی موک آل عدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور حدیث کو کی من کھر ت مدیث قرار دیتے ہیں ۔ حالانکہ اسس حدیث کی "المیدلی يه صريت عجى الاخط فراعي -البرادين عبادب مكتوب عبلى العريش لاال الأدالا الترمح يريول ابوتكرالصديق عسرالفاروق عثمان الشهبيد عبلى الرضا حفزت البادين عازب رض الله عذسے روايت ہے ۔ العرشس اللي برنکھا جواہیے اللہ کے سوائے کوائی معبود ہیں محمد سول اللہ ماللہ علیالاقلم الندك رسول بين مصرت ابوعرالصدلق رضى الندعنه حصرت عمرالفاروق يضى النةعذ حضرت مستنمان تنهدينى الأعند مصزت على كرم الته وجالكرم

ا مر الفردول ١٢٣/ مديث ١٢٣٨)

الرضايل-

۱۱ء وعن إلى رافع عن ابيد لما كان يوم احد نادى منادٍ لاسيف الاذوالفقار ولافتى الاعلى احد نادى منادٍ لاسيف الاذوالفقار ولافتى الاعلى حضرت ابورافع رض التاعم سے روایت ہے کہ جنگ احدے دن کسی منا دی کی یہ نداست ائی دی کہ علی جیسا بہا در نہیں اور ذوالفقار جیسی توار نہیں ۔

ر فرا تدلسمطين ۱/ ۱۵۱ حديث ۴ ۱۹)

والمناقب لابن المغازلي ١١٤ صيت ١١٣٠)

اس صدیت کی تا نبید میں صدیت ملاحظ فرمائیں۔

عى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله على المكالم المنا على على على الله المسلول على على الله المسلول على

صفرت ابن عبسس رض التدعذ سے روائیت ہے کہ انحضریت صلی اللہ علیہ اللہ کی صلی اللہ کا اللہ کا اللہ کی برمنہ شمشر تعینی تلوار ہے اللہ تعالیٰ سے شمن سے بیشے برمنہ شمشر تعینی تلوار ہے اللہ تعالیٰ سے شمن سے بیشے ( اخرج ابوسعے فی شرف النبوت ارجح المطالب )

الله وعن ابن عبّاس قال قال رسول الله حبّ على يا كل الذنوب كما تا كل الذنوب كما تا كل النّارحطب

ھزت ابن عباسس رض الدعنہ سے رواست ہے کہ خاب رسول اللہ صلی الدعلہ وَالدِولم نے ارشا و فرمایا کہ علی کی محبت گن ہ کواسس طرح عبل کرمجسم کرتی ہے جس طرح اگر لکھڑی کو (كنزالعال ١١/١١ حديث ٢٠١١) الراينزالنصر ٢١٥/٢)

ه وعن عمرقال قال رسول الله حب على برائة من التار

حصرت عمر بن خطاب رصنی الله عندسے روایت ہے کہ جناب رسول الله علیہ والہ وقل نے ارشاد فرما یاعلی کی معبت دوزخ سے بری کا فرامیں۔ ہے۔ بری کا فرامیں۔ ہے۔

(مستالفردوس ١٢٢/٢ مديث ٢٤٢٣)

العنی علی قال قال رسول الله من احبک یا علی کان مع المنبیتین فی درجتهم یوم القیامة ومن مات و بیغضائد فلایبالی مات یهود یا اونصرانی مات معرت علی سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علایا کہ و مختب کے انداز الله صلی الله علی منازل میں ہوگا اور عجم سے ہمالت تعض مرے کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہوگرمرے یا نصرانی

اولاد اسس صلب العنی لبشت ، میں رکھی مگر میری اولادعلی کی صلب بعنی لبشت میں رکھی

(علامہ ابن مجرنے طبرانی کے حوالے سے حدیث نقل فرائی ہے الصواعق المحرفہ ص ۱۵۹ (مجمع الزوائد ۱۷۲/۹ المناقب للخوازمی ۷۲۲/هیت ۳۳۹)

معی معلی معلی معلی معلی معلی الدُّعلیاً الوَّلِم معلی الدُّعلیاً الوَّلم معلی اللَّه علی کا ما تھے میرا ماتھ ہے۔

ا الله بالب بكر فال قال رسول الله با ابا بكر كفى و كف على في العدل سواء حضرت البرجر رضى الله عند سے روایت ہے كہ جاب رسول قبول صلى الله عليہ والہ ولئم نے ارشاد فروا يك البرجر ميرا اور على كا المتحد عدل ميں برابر سبے ۔ المتحد عدل ميں برابر سبے ۔ واقع الف غير ۲/۱۰۷)

١٠ وعن معاذ قال قال رسول الله حب على حسنة . لا يضرمعها ستيئة وبخضة سيئة لا ينفع معها حسنة .

حضرت معاذ رضی الدّعنه سسے روایت بے کہ خیاب رسول اللّه

صق الدعلی آلوستم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت نیکی ہے جی موجودگی میں گذاہ ضرر منہیں بہنچا تے اور ان سے لغض گذاہ ہے جسس کی موجودگی میں میں نیکی گفتے منہیں وہتی الفردوسس ۱۲۲۲ صدیت سام ۲۲۲ مدیت سام ۲۲۲ مدیت سام ۲۲۲

١١ وعن محسة مدبن الجنفيه قال قال رسول الله ان الله جعل عليّا قائد المسلمين الى الجنة به يدخلون الجنة وبه يدخلون الناروباء يعذبون يوم القيامة قلناكيف ذالك قال عليه السادم بمحبّنه يدخلون الجنه و ببغضه يدخلون النار وبعذبون يومرا لقيامة حضرت محدبن منفيه رضى التدعنه سے روایت بیے کہ خباب رسول اللہ صلی النّه علیه وَالرونم نے ارتباد فرمایا ۔ کہ اللّه تعالیٰ نے علی کو حنیت کی طرف مسلمانوں کا قائد نبایالیئے۔ وہ آپ سے ساتھ حبنت میں جابیں تے آپ سے وہنی کرنے والے دوزخ میں جا کرعذاب مہیں گے منهم في عرض كيا يارسول التدصلي التدعلية والوقم بيسي موكا - فرمايا آب کی محبت سے بروز قیامت جنت بیں جائیں گے اور آپ سے وہمنی سے سبب دوزخ بیل جائیں سے ۔ اور غلاب ہیں کے

۱۱ وعن على إلى رفضى قال قال رسول الله دوان عبد المحدد الله تعالى مشل ما قام بنوح فى قومه وكان له مثل احد ذهبا فانفق في سبيل الله ومد فى مثل احد ذهبا فانفق في سبيل الله ومد فى مثل الله ومد فى م

عمره حتی یحیح الف عام علی قد مید نشر باید الصفا والمروة قتل مظلوه الشهد بوالل یاعلی لمدینی رائعة المجنة ولمرید خلها و الشی مطرف المرفق وه مزار باربید ل حج کرے بیجروه صفا، ومروه التی کمر می درمیان بی التی ظلومی قت ل بوجائے اگر وه تم سے محبت الرکھ الموق وه جنت کی بو بائے کا نه آک میں داخل موگا و

٢٢ وعن عبدالله ابن سلام قال قلت يارسول الله اخبرني عن لواء الحصم ماصفته قال عليه السلام طولة الف عام عموده ياقوتة حمراء فيضته من بولوء ونشره زمرد خضراءلذ تثلث ذوائب ذائبه بالمشرت وذائبه بالمغرب وثالثة فخ وسطالة نيامكتوب عليها ثالثة اسطرالسطر الإول بستم الله الزجين الرحية والسطرالت إنى الحَمَدُ بِللهُ رَبِّ العالَمِينِ والسَّطرالِثالث لا إلَّهُ الاالله محت مدرسول الله على ولى الله طول كل سطرالف يوم قال صدقت بأرسول الله فمر يحمل ذالك قال يحملها الذي يحمل لواى في الدنياعلي ابن اليطالب كتب الله

اسمه قبل ان يخلق السموت والارض قال صدقت يارسول الله فمن ليستنظل تحت لوائك قال المومنون اولتاءالله وشبعته الحق وشيعتى ومحبى وشيعة على ومحتوه وانصاره فطولي لهم وحسن ماب والوبل لمن كذّبني في على اوكذب عليًا في أونازعه في مقامة الذي حضرت عمر الله بن من عشر الم سے روایت ہے کہ خباب رسول التُدوس عي التُعليد والرقطم ) عدد يوصا مر بارسول امتد مصلات حراست فراف كدار كى صفت كياب آب صلی الله علیه والمروم ملے ارشا د فرمایا کہ بد ہزار سیسس کی مسافت ے برابہہا ہے۔ اس کاست ون سرخ یا فرت کا قبعد سفیدلولو کا اور پھر میرا سبز زمر د کا ہے۔ اس کے مین تعیبو ایک منترق بن دوسرا مغرب بن ميسرا وسط دنيا بي اسس بريمين سطرس تھی ہوتی ہیں ۔ بہل میں سبت ہے اللہ الرحمان الرحب دوسسرى مين الحمريق ربالعالمين اورتعيسري مين لاإله الاالتد مخزرسول الله على ولى الله مرسطرى لمبائي بزار ون كى مسافت ے برابر کمبی ہے ۔ کیمسن کوعرائشہ بن رفتالاعظام نے عرف كيا يارسول الله - آب نے سيج فرمايا بھر بوجياكه يارسول الله اے کون اٹھا ئے گا فرمایاکہ ۔ وی اسے اٹھائے گاجو دنیا میں میراجیندا ا طمانا ہے لیعنی علی بن ابی طالب حب کانا اللہ نے زمین و آسان کی

تخلیق سے مہلے وہاں لکھ دہاتھا۔

فرمایا مجھر لوچھاکہ آپ سے اسس جھنڈے سے سائے میں کون ہول سے فرمایا ۔ کرمنونمین دوستان فداعق سے پرستارمیرے دوستدار ومحب اورعلی سے دوستدار وانصار ان کا حال بہت اچیااوران کامھانا بھی اچھاہے اوران سے لیے ملاکت و بربادی ہے جہوں نے علی سے باب میں مجھے جھٹلایا یامیرے یاب میں علی کو حصلایا یا اللہ سے ویئے ہوتے مقا سے مثایا ۔ قارمین کرام بعض مو کول کو نفظ علی ولی بربر می تکلیف موتی ہے وہ ذران احاديث يرضرورغوركري -حضرت عمران بن صین سے مروی ہے کہ حضور علیات لام نے ارتباد فرمایا إِنَّ عَلِيْنَا مِنِي وَاللَّامِنَةُ وَهُوَ وَلِي مُعَلِيْهُ وَلِي مُعْدِي یے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہول اور وہ میرسے بعدم موك كا ولى ہے -ر الرياض النظره ١٨٩/٢) ( الترفدي ١٩٩٨ مديث ٩٤٩٣) دكنزالعمال ١١/ ١٠٨ حديث ١٩٩١) حفرت بریده رضی الله عند سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الشعلیدوالدولم نے مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ فَعَالَىٰ وَلِيُّهُ جس کا میں ولی ہوں اسس کاعلی مجی ولی ہے۔ ر الرياض النفرو ١/٠٠٠٠)

## حضر ہے۔ بی رسُولِ فدا کا فترض ادا کرنے واللہ ہے مود ست جمتم

ا = عن على بن حسين عليهما السلام عن ابن عمر قال مرسلمان الفارسي رض التعن وهويرديدان يعود رجيلًا ونحن جلوس نى حلقة وفينارجل يقول لوشئت لانباتكم بافضل هذالامة بعد نبينا وافضل من هذين الرجلين اليكر وعمرفقا مسلمان ص شعدفقال اما والله نوشئت لابناتكم بافضل هذه الامة بعد نبسينا وافضل من هدين الرجلين اليكك وعمرت مضلى سلمان رض أشعد فقيل لذيا اباعبد اللث ما قلت له قال سلمان دخلت على رسول الله وهوفي عمرات الموت ـ فقلت ياريسول الله هل اوصيت قال ياسلمان فِي تَعْمَد الدرى من الاوصياء قلت الله ورسوله اعلم قال ادم وكان وصيه شئت وكان افضل من ترك بعده من ولده وكان وصى نوح سام وكان افضل من تركه بعده وكان وصى موسلي يوشع وكان افضل من تركه وكان وصيسلمان الصف بن برخيا وكان افضل من تركه وكان وصى عيلسى شمعون بن فرخيا وكان افضل من ترك بعده والحن اوصيت الى على وهوافضل من اتركه بعدى

صرت علی بن سین علیاب لا نے مصرت ابن عمر رضی الله عند سسے روایت کی ہے کہ صرت سسلمان فارسی کسٹی نفس کی عیادت کے ارا دے سے جار ہے تھے کدان کا گزرہم پر سے جوا اورہم لوگوں کے طلقے ين بينهم يتهم اوربهم من سے ايك شخص كبدر باتها كر اگريس جا بول تو تم کو ایسے تخص سے حال سے خبر دوں جو ہمار ہے نبی کے بعد امس ساری امریب سے افضل بے ۔ اور ان دونوں شخصوں احضرت ابو کر، حفزت عمر رفنی تقندست برتر اور بہترہے۔ يرسسن كرحزت مسلمان فارسي تهركيا اوركها كد خلاكي قسم \_اكريس جابون تواس امت کے بھنل ترین شخص سے بارے میں بتاوں جو ہمارے نبی صلی الله علی الروسم سے بعد سب سے افضل ہیں اور وہ ان دونول لعنی حضرت ابو بجر رضی الله عند اور حصزت عمر رضی الله عند مص جمعی - بید که کر آپ جلنے لکے لوگوں نے کہاکہ اے ابوعمالت ۔ آپ نے کچھ نہیں کہا بیٹن كزانہوں نے كہاكہ میں رسول المندصلی المندعلية الدولم سمے بيمسس كيا ورآنحالميكم آب نرع کی حالت میں تمص میں نے عرض کیا کہ یا دسول اللہ کیا آپ نے وصیّت کی ہے کیا آپ نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے ۔ آآپ نے فرمایا کہ اسے مان کیا تم جانتے ہوکہ اوصیار کون ہیں میں نے عرض كيا إلله ورسول صلى الته عليه وآله وسلم بهتر جلينة بي - فرمايا كه آوم عليات للاصى سنديث تنها وه أدم عليات لل كاولاد ميس سي افضل تصحفرت نوح علياك لأكا وصي سم تمعا وه نوح علياك الأكي باقى مانده اولاد ميس سب سيد افضل مسمع صنرت موسى عليار الماكا وصي یوشع تنعا وہ ان کی اولاد میں سب سے افضل <u>تنصے حضرت سیمان کیا آ</u> كا وصي آصف بن برخيا تهما وه ان سب \_ افضل تنصيرت عليى عليلماً كا وصي معون تها۔ وه حضرت عيسى عديات الله است بعد باتى رينے والول مي سب سے افضل تھے میں نے علی کو اببٹ وصی مقرر کیا ہے۔

وہ ان تم سے افضل ہے جرمیں جھوٹرے جاتا ہوں ۔ قارئین کرام اسس مدیث کو اس طرق سے بھی انکھاگیا ہے۔ سے صلی الله علیہ والدوسلم نے فرمایا ۔ فَإِنَّ وَصِيِّ وَوَارِنَيْ يَقُضِى دِيْنِي وَيُنَّجِئُرُمُ وعِدِى عَلَيُّ بُنُّ ألج س طالب -کے تنک میرا وصی و وارث میرے قرعن کو ادا اور میرے وعدے کو يوراكرنے والاعلى بن إلى طالب ب ـــ ــ ( الرباض النضرة ٢/ ١٣٨ ) از محب طبري مناقب لزهمسه المتصنيف امم زين الدين محد بن عبدالروف المنادي الالأ كاترجر تخريج تحقيق لشريح جناب قارئ طهورا حدثيني محقق المسنست صفحہ ۱۲۳ تا ۱۲۳ پراس مدیث کی کششریح کھتے ہیں۔ كذبي كزيم صلى الشعليه والرقم تسيسستيده فاطمه رضى الشعنوا كوفر مايا كافاطمة اماالح ماأليت ان الكعك خيراهلي ( فاطمه میں نے اس میں کوئی کر نہیں اشھا کھی کہ تاب کا نکاح اینے اہل بیت سے بہترین خص سے کروں ، اسس معنوم بواكرستيدناعلى المرتضى رضى الشدعنه مسه الضل كوتى تتخص نهبين تهاكيو كداسكا مين فضيلت كامعيارهم احمم اور دين میں سبقت ہے اور ایک حدیث میں نبی کرمیم صلی الله علیہ والد ولم نے ان ساری باتوں میں مولی علی فقط اہل بیت سے ہی نہیں بکحہ بوری امت سے افضل فرمایا ہے ۔ جنانچہ اسی نکاح ہی کے موقعہ پرسستیہ ہ نے فاموشسی سے رضا مندی توظا ہر کر دی تھی ۔ نیکن اسس سے دوج واننے اباحضور ملی اللہ علیہ والہ وسلم سے سامنے کھرشکوہ کناں ہو میں ۔

تورسول شه صلی المان الله و المان الله و الل

الحاب الذي وائل عن عبدالله بن عمر قال اذا اعدنا اصحاب الذي قلنا ابوبكر وعمر وعثمان فقال رجل يا ابا عبدالرحمن فعلى ما هو قال على الهل البيت لا يقاس به احدهومع رسول الله في درجته ان الله يقول الذي امنوا والتبعهم ذريتهم بايمان الحقنابهم ذريبا تهم فقاطمة مع رسول الله في درجته وعلى معهما مرجته وعلى معهما من الله وتال بني الله وترت عرائي بن عمر من الله و الله و

کی گنتی کرنے تو کہتے کہ (حضرت ابو بحر رضی عمنه حضرت عمر رضی تعلیمہ و حضرت عثمان غنی رضی الله عنر ایک آدمی نے کہاکہ اسے ابوعبدالرحمٰن رصرت علی کرم الله وجها نکریم ، کسس طرف بین انهول نے جواب دیا كر ( حضرت على كرم الله وجبالكرنيم ) إلى بيت مي سي بين -كسى كوان ير فياكس نهيس كيا جاكت وه رسول الله صلى الله علي الرسلم سيم مقام یں ہے اللہ تعالی فرما آہے الذین ا منوا الن وہ جنہوں نے ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان مصفت علق ان کا ساتھ دیا گیب س حضرت فالمرسل التعليها جناب رسول التدصلي التدعلية الروسلم سے مقامين ہے اور صرت علی کوم اللہ وجالکوئی اسس کے ساتھ ہے۔ السس مديث كيفنن ين شيخ محقق الشريف ميدى عرائل بن صديق الغازي الحسني قدمسس سرة كاتبصره ملاحظه فرمانين -ابنی کتاب الکنز الممین کے حاسب دص ۲۵۰ میں علی منی وافامن علی ، علی مجھ سے سے اور میں علی سے ہوں سے تحت فرواتے ہیں۔ اسس حدیث میں تطبیف مشامبہت ہے چوکوسٹیدناعلی رضی اللہ عنہ نے کا شانہ نبوی صلی اللہ علیہ الہ وطم میں برویش بائی اس لیگے آپ کی نشو ونما ہی توصیب پر ہوتی ۔ آب نے مجی بتوں کو سجدہ نہیں کیا ، اللہ تعالی نے آب سے چهره اقد مسس کومکرم رکھا اور اسی ښا پر نبی عملی النّه عِلیه وّاله وسلّم نے تمام صحابہ کرام میں سے فقط انہیں اپنا بھائی بنایا ۔ کیس ان کا رسول اعظم صلی الله علیه واله وستم کے ساتھ انتہائی قربت كا رسنسته هونا نبي صلى الله عليه والهوسلم كي محود بين يروان حريها ان سے ساتھ ہمیشے کی و والبیٹنگی اختیار کرانبی صلی اعدیدالہ وکم

كالهبيل ليني علوم كا وارث ابني تشرع كا امين ابني رسالت كامي فط ابنے اخلاق کا حال اور اپنی صفات سے متصف قرار دینا آپ کی خصوصيات بيس كيسس صرت على رضى التدعنة تما محابسه بره کرعلم فقام ہت اور دینی بھیرت سے مالک نتھے ، آپ نمام صحابہ رینی الندعنه سے زیادہ باریک بین مفتی اور دلیل و برهان کے مال تھے اصابت الني من آب تمام صحابه كرام برفوقيت ركفت تعصر ہمارے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد مبارک کا فی ہے۔ كه الرعلى نه جوت توعمر طاك جوجاته اور انهول في فرمايا مين اس بیجیٹ دہ مسئلے کے وقت زندہ نہ رہوں جس کے عل کے العابوالحس موجود نه بول نبي صلى التعليه والدو تلم في آي سر التعليم فرما بامير \_ ساته تمهار أتعلق ايسا ب جيساكه بأرون كاموسى علياسلا سے تھا یک میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔ اس مدیث میں اس جانب اشارہ ہے کے علوم اور عرفان حقائق کی فلافت علی کے لیتے ہے جو کہ وحی سے بغیر نہیں آتی جیسا کے غلو کرنے والوں نے دعوی کیا جہانے قبل كلي الشخص في حضرت على رضى الله عنه سع عرض كب ا مرالمومنین بے شکی کوعیب کاعلم عطاکیا گیا ہے آ ب نے مي كرات بوت فرمايا - ال قبيله كلب سح بهان يعلم غيب نہیں ہے۔ یہ توصرف صاحب علم غیب سے استفادہ ہے۔ نبی صلی الله علی الرحم سے سمجھانے اور سکھانے ہی کی بنا بر آپ حقائق ومعارف سے بہرہ ور ہوئے آپ علماء عارفین سے فلیفہ ہیں اسی لیے آپ کے علاوہ صحابہ میں سے سی کو مجی اما نہیں کہاگیا ہے۔ اسٹ حدیث میں موجود مشابہات موافقات

سے یہ امر سنو فی واضح ہوجا تا ہے کہ حضرت علی رضی عنہ ابنی امات بیں اسس درجے برہنچ گئے تنصے جہاں بر لائق و قابل گرد کا مزاج لینے اتباد کے مزاج سے کالل طور مل جا تا ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بلند مقام ومرتبے برتمہار سے لیے یہی دلیل کافی ہے

س وعن احمد ابن محمد الكووري البغدادي قال سمعت عبدالله اين احمد بن حنبل قال سئلت ابى عن التفصيل فقال ابوبكر وعمر وعثمان شمرسكت فقال ياابت اين على ابن الج طالب قال هومن اهل البيت لايقاس به هاؤلاء حزت احدین محسدالکروری البغدادی رحمت الشعلیہ سے مروی ہے كدمين في عبدالله بن احد بن ضبل رضي الله عنه سيسنا وه كهته تعدكم مين الينية والداحم بن حنبل رضى الذعمة مسيقضيل مصمتعلق يوجهانو كباكدابو تجرعمرا ورعثمان بيرخاموسس بوئي مين في كها اباجان على بن إلى طالب كهاكه هومن اهلي البيت لا يقاس به هؤلام وہ تو اہل بیت میں سے ہیں کسی کوان پر قیاسس نہیں کیا جاسکتا ۔ اسس دریت سے ساتھ ملتی حابثی حدیث ملاحظ فراگیں ۔ حضرت انس رضى التدعند نبى كريم صلى التدعلية الهوهم يسي نقل كرت إي كرتب نے فرطا نحن اها احد ہم اہل بیت ہیں ہم برکسی کو قیاسس ندکیا جائے۔ ر وْفَارُ الْعَقْبِي صُ ١٠٤) وكنزالعال ٢٠١ ١١٣٧)

۴ = وعن ابن عباس قال قال رسول الله ا فضل رجال العالمين في زماني هذا على وافضل نساء العالمين الاولين والاخترين فاطمه عليهاالسدم حضرت ابن عباسس رصی الله عه ہے روایت ہے کہ خبا ہے رسول مفبول صلی الله علیه واله ولم في ارشاد فرمایا كرميري ز مافي میں ساری دنیا سے مردوں میں افضل بیعلی ہیں اور اگل تجھیل تما عورتول میں افضل فاظمہ سیسے ۔ یہ حدیث اسس طرح درج ذیل کتا ہوں میں تھوڑا فرق کے ساتھ<sup>ورج</sup> عى عبدالله بن مسعود قالى كنا نتعدث ان افضل اهر المدينة على ابن الى طالب حفزت عمرانشي بن منعود رضي النه عنه بهان كرتے ہيں ہم آليس ميں باتیں کیا کرتے تھے کہ اہل رہین میں سے سب سے زیادہ افضل على بن الى طالب رضى التّدعمة ببير -د راوه البزار وفبه يمي بن السسكن وثقة ابن حبان وضحفه صالح حزرة ولقتية رحال تقات الم احمد نے فضائل میں حدیث شعبطریق ابی اسحاق از عبدالرحمن بنريد ازعلقمه ازعسالنس رضى الشرعيذ \_ وابيت کیا ہے کہ انہول نے فرمایا كنانتحرث ان افضل اهاسي المدينة على بن ابى طالب ہم کہا کرتے تھے کہ اہل مدیب میں سے افضل على بن الى طالب رضى الله عنه بين -( فضأل الصحابته رقم ١٠٩٠ ، ١٠٣٣ )

صرت سید میرکبرعلی ہمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چھی عدیث بیان کی ہے۔ آل میں

افضل نساء العالمين الاولين واخري فالمسلالة فالمسلالة فالمسلالة فالمسلالة فالمسلالة في المسلالة المسلالة في المسلالة في المسلالة في المسلالة في المسلالة في المسلالة في المسلا

مارایت افتضل من فاطعت غیراً بیبها میں نے فاطمہ دعیہاالسلا) ، سے افضل کسی کونہیں دکھا ماموا اُن سے والدگرامی کے ۔ و المعجم الاوسط رقم ۲۷۲۱ )

ه وعن جابر قال قال رسول الله يوما بمحضر المهاجرين والانصار بإعلى بوان احدًا عبد الله حق عبادت منها فيك وا هديتك انكم افضل الناس كان في النار

مصرت جاہر رضی الدیمند سے روایت بہے کہ خیا بسوام قبول صلی الدیمار منی الدیمند سے روایت بہے کہ خیا بسوام قبول صلی الدیمار و مہاجرین سے محضر میں فنرمایا کہ اے علی کوئی نبدہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر سے مگروہ تہاہے اور تیرسے اہل ہیت سے افضل النحلق ہو نے میں شک کر سے وہ دوز خ میں جائے گا ۔

وخلیفتی و وزیری وخیرها الله ان اخی و وزیری وخلیفتی اهلی و خیرها اتو ی بعدی یقضی وخلیفتی اهلی و خیرها اتو ی بعدی یقضی دیدی و ین جزم وعدی علی ابن ابی طالب صنرت انسس رض الله عند سے روایت به که جاب روائ قبول صلی الله علیه وآله ولم نے ارتباد فروایا - به تنگ میرا بهای میرا وزیر الل بیت میں میرا فلیفه اور ان سب وگول سے جن کو میں اپنے اور بعد هیمورول کا برا کرنے والا به اور میر الله والکرنے والا به اور میر سے وقت والا به اور ان میر الله این ابی طالب به والا کرنے والا به اور میر میں ایک میر سے وعد ول کو لواکر نے والا علی ابن ابی طالب به الله امرتری کا دادر جی المطالب خرج احمد فی مناقب ) مولانا عبید الله امرتری کا دادر جی المطالب اخرج احمد فی مناقب ) مولانا عبید الله امرتری کا دادر جی المطالب اخرج احمد فی مناقب ) مولانا عبید الله امرتری کا دادر جی المطالب اخرج احمد فی مناقب ) مولانا عبید الله المرتبری کا دادر جی المطالب اخرج احمد فی مناقب ) مولانا عبید الله المرتبری کا دادر جی المطالب اخرج احمد فی مناقب ) مولانا عبید الله المرتبری کا دادر جی المطالب اخرج احمد فی مناقب ) مولانا عبید الله المرتبری کا دادر کا دادر کی مناقب ) مولانا عبید الله المرتبری کا دادر کی مناقب ) مولانا عبید الله المرتبری کا دادر کی مناقب ) مولانا عبید الله المرتبری کا دادر کی مناقب ) مولانا عبید الله المرتبری کا دادر کی مناقب ) مولانا عبید الله المرتبری کا دادر کی مناقب ) مولانا عبید الله کی کا دادر کا دادر کی کا دادر کا دادر کی کا دادر کا دادر کی کا دادر کی کا دادر کی کا دادر کا دادر کی کا دادر کا دادر کا دادر کی کا دادر کی کا دادر کا دادر

گھرانصار اورمہاجرین سے بھرا ہوا تھا آپ نے حضرت عبسس سے فرماما کرچھاجان ! کیا آپ میری وصد یہ کو قبول راور و عدوں کولپراکرو گے ؟ انہوں نے جواب دیاکہ یارسول اللہ! میں بوڑھا آدمی ہول اورمیرے بیجے زیادہ میں کیسٹن کر رسول اللہ ف فروایک اور میرے میری وصیت کو قبول اور وعدوں کو لپر ا کرو گے ؟ کیسٹن کر آپ برائیسی رقت طاری ہوئی کہ کوئی جواب نہ فیے سکے آنخضرت نے بھیرائی کا کو دھوایا نہیس علی نے جواب دیاکہ ہاں یارسول اللہ ! آپ برمیرے ماں باپ فدا ہوں یہ جواب شن کر انخضرت نے فروایا کہ ۔

انت اخی و وصیی و وزیری وخلیفتی تم میرا مجانی ، وصی ، وزیراور خلیف به بو . یھر اس نے بلال کو بلایا اور فرمایا کہ سے بلال! میری تلوار دوالفقا بے آؤلیں وہ نے آئے اور انخضرت کے سامنے رکھ دیا بھر فرمایاکہ اے بلال ! میری نود ذوالنجدین سے اولسس و فی تے ایکے اور آنحضرت سے سامنے رکھ ویا میرفرمایا کہ اے بلال!میری زرہ ذات الفصول ہے آؤگیس وہ ہے آئے اور وہاں رکھ دیامچر فرمایاکہ اے بلال! رسول الله کا گھوڑا مرتجز ہے آوگسیس وہ ي آعے اور وہاں باندھ دیا بھرفرمایاکہ اے بلال! رسول اللہ كا ناقر غضباء لي أولبس وه في آئے اور اسس كا كمهنا بانده ویا بیم فرمایاک اے بلال إرسول الله کا برویمانی سحاب ہے آؤگیس وہ سے آئے وہاں رکھ دیا تھے فرمایا کہ اسے بلال! رسول الله كا تازيانه ممشوق سے آؤ كسيس وہ سے آئے اور وہاں رکھ دیا آب ایک ایک چیز کا جم لیتے سکے بعد دیجرے

حاضر کرواتے بہاں تک کہ رسول اللہ کا وہ ٹیرکا جے آپ کمریر باند ھتے اور وہ تم سے جہاد کر رہے اند ھتے اور وہ تم سے جہاد کر آپ نے اپنی انگوٹھی آبار می اور اور اور اسے بھی علی کے حوالے کیا بچھر فر مایا کہ اے علی! ان کو بے جا و اور انصار ومہا جرین کے سامنے اپنے گھر رکھ لوکسی کومیرے بعد ان سے متعلق تم سے جھے گڑا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ۔حضریت امرائیونین متعلق تم سے جھے گڑا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ۔حضریت امرائیونین کے اور انہیں لکھ کر والبیس آئے ۔

الما وعن الي صالح عن ابي سعيد الخدري وعن ابى هربيرة قال ان رسول الله بعث ابا بكر بسورة برأةٍ فلمابلغ ضجنان سمع بغام ناقة على فعرفة قالما شانى قال خيران النبى قد بعثنى ببرائةٍ فلما رجعلنا انطلق ابوبكراني رسول الله فقال يارسول الله ما لى قال خير وانت صاحبى في الغارغيران ه لا يبلغ عنى الاانا او رجل منى يعنى عليّا عليه السّلام الله صرت ابوصائح صرت ابوسعيد الخدري رضى اللّه عنه اور ابو هر روه رضي عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول المتصلّی الله علیہ والدو کم نے عشرت ابو تھیر رضی عنظ کوسورہ برأت سے کر بھیجا حبب صنبخان سے مقام پر بہنچے تو علی سے نافت کی آواز سنی اور انہیں بہجیان لیا اور کہا کہ میراکیا حال ہے ؛ جواب دیا چھاہے نبی نے مجھے سورہ برات دے کر بھیجا ، ( راوی کہتا ہے ) جب ہم مالیت والیں پہنچے توحفرت الویجب ر رسول الله كى فاصرت عن حاصر جو ئے عرض كياكم يا رسول الله! ميرے لیے کی جم ہے ؛ فرایک خیر وانت صاحبی فی الغارغـ پیران۔

لا يباغ عنهى الاانا او رهل منهى بعنى عمليا اجهاب تم ميرب يار فار بوگگر مجھ بيے كوئ بينيا حق توكول كك
من خود بينجاست تا مول يا مجھ سے كوئی شخص بعنى عل
فى المصدر عن ابى سعيد عن ابى جرمرة قال فى المصدر (بعث ابا بحر
بسرائة فى المصدر (سمع بقت تم على ناقة و بوعى فى المصدر
(فلما رجبنا انطلق ابو بجر) ( ذ فائر العقبى ٢٩) ( مودة القرفي ٢٧)

١٠ - وعن عبدالله جويشقه ابن مرة العيرى عن جده قال الى عمرابن الخطاب رجلانِ فسئلاه عن طلاق الامة فانتهى الحلقة فيهارجلً اصلح فقال يااصلع ماترى في طلاق الامة فقال باصابعه واشآر بالسبابة والتي يليها فالتفت ابن الخطاب اليهما فقال احدهما سبحان اللهجشاك وانت امير المومنين وسئلناك عن مسئلة فجئت الى رجل والله ما كلمائ فقال التدرى من هذا قالا لاقال عمرهذا على ابن ابي طالب اشهد اني سمعت رسول الله يقول نواق ايمان اهل السموت والارض وضع فى كفة ووضع ايمان على فى كفة فرجع ايمان على ابن الى طالب

حضرت عبدالله رضی الله عند بولشف بن مرہ عیری اپنے دادا سے وایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاکسس دو آدمی کنیز کی طلاق کا معاملہ سے کو آئے کیس حضرت عمراکی صلفے سے پاک گئے جس میں ایک اصلح یعنی

كنج تخص موجود تفااوركها كدكنيزى طلاق مصصتعلق تمهارى كبيرا يحب انہوں نے انگلیوں کے اشارے سے جواب دیا کلمے اور تجھلی انگلی سے اتباره کیا محصرت عمر رضی الله عند ان دونول کی جانب متوجه جو کے ان میں سے ایک نے کہاکہ سمان انڈ سم آپ سے پاکسس آئے کیونکہ آبِ المرالمونيين ہيں اور آپ سے ايک مسئد يوجھا آپ ہيں ايک السے شخص کے پاکسس نے گئے جس نے آپ سے بات کے نہیں كى آب نے يوجها كه جائتے بهوكه يكون بين ؟ جواب ديا بهم نهيں جائتے كيسس انہوں نے كہاكہ ياكل بن إلى طالب علىلسلام بيس ميں كواہي ديتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صتی اللہ علیہ والم ولم کو بون فراتے ہوئے اللہ كداگرزمين وآسان والول كا ايمان ايك يرطب ميں اورعلى ايمان دوسرے براسے میں رکھ کر تولا جائے توعلی والا برا اجھاری ہوگا۔ (المناقب للغوازري الالاحديث هيها) (المناقب بن المغازلي ٢٨٩ هديث ١٠٠٠ و فائر العقبي ١٠٠ كنز العمال ١١/ ٢٤ لا يوجد في المصدر ( جريشقة ) وفي نسخة (ن) عسالت بن جونشيقة ) لا بوجه فی المصدر (العبیری) حدیث ۱۹۹۳ فی المصب در فقال اتدري من تفذا قال طف ذاعلي ، في المصدر ( ان ايميان ابل السموسية في الأرض موصنعي

اا = وعن سلمان قال قال رسول الله اعلم المَّتى من بعدى على ابن ابى طالب طالب صن بعدى على الله على الله على الله من بعدى على الله على الله

#### جاننے والاعلی بن الی طالب ہے ۔ کنزالعمال ۱۱/۱۸ حدیث ۲۹۷۲

۱۲ = وعن ابی فرقال قال رسول الله علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت به من بعدی حبه ایسمان و بغضه نفاق و مود ته عباقی و بغضه نفاق و النظرالید رأف قر و مود ته عباقی و اوه ابونع بیم باسناه صن ابوزر رض الأعند روایت کرتے ہیں که رسول شرص شری الا میر الله می الله عند روایت کرتے ہیں که رسول شرص شری ایمان اور وشمنی نفاق بے اس کی دوستی ایمان اور وشمنی نفاق بے اس کی دوستی ایمان اور وشمنی مافظ انوعیم نے اپنے است او کے ماتھ اسے نقل کیا ہے ۔ ماندالیمال ۱۱ / ۱۲ الا حدیث ۱۸ ۲ ۲ لا یوج نی المصدر

۱۳ وعن سفیان التوری عن منصور عن ابراهیم النه النخعی عن علقمه قال کنت عند عبد الله ابن مسعود فسئل عن علی فقال قال رسول الله قسمت الحکمة عشرة اجزاء فاعظی علی تسعه اجزاء والناس جزاء واحدا عنی الله عند منصور سے منصور ابراہ منعی منصور سے منصور ابراہ منعی منصور سے منصور ابراہ منعی اللہ عند منصور سے منصور ابراہ منعی منصور سے والیت کرتے ہیں کہ بن عملی منعود سے والیت کرتے ہیں کہ بن عملی منعود

ے باس تھالیسس علی سے تعلق یوجیب توجواب دیاکہ رسول اللہ صلی الشہ علیہ والہ ویاکہ رسول اللہ صلی الشہ علیہ والہ ویل مسلم نے فرمایاکہ محمت سے دس مصلے سکئے و مصلے ملے ملک کو دیئے اور باقی ایک حصلہ تمام کوکول کو صلیۃ الاولىپ اور باقی ایک حصلہ تمام کوکول کو صلیۃ الاولىپ اور باقی ایک حصلہ تمام کوکول کو صلیۃ الاولىپ اور باقی ایک حصلہ تا کا میں المغازلی ۲۸۹ مدیث ۲۸ مو

١٣ وعن ابن عمر قال قال رسول الله إنسان الله عمر قال قال رسول الله إنساء جمع في وفي الهلب يتى الفضل والشرف والسحاء والشبحاعة والعمر والحمام وان لنا الاخرق ولكم الدنيا

حضرت ابن عمر رضی عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم اللہ اللہ اللہ تعالی نے مجھ میں اور میرے اہل سیست میں فضیلت ، شرافت ، سخاوست ، شجاعت ، علم اور تحل کوجمع کیا ہے اسلے اور دنیا تمہارے لیے ہیں ۔ کیا ہے اخرت ہمارے واسطے اور دنیا تمہارے لیے ہیں ۔

١٢ = وعنه قال قال رسول الله لعلى يا على انت متى بمنزلة هارون من موسلى الآات الدنبي بعدى حضرت ابن عمر روابیت کرت بی که رسول الله صل الله علیه والدوللم فرمایا کہ یا الی تہر ال مرتب الیا ہے جیساکہ بارون کا موٹی کے ساتھ مگر ميرے بعد کوئی نبی نہیں ۔ صحیع البخاری ۱۰۸/۸ صحیح کم ۲۰۸/۸ سنن الترفذي ٥/٥٠ م حديث ١١٨٠٠

ا وعن ابن عباس قال قال رسول الله قسم العام عشرة اجتزاء فاعطى على منها تسعة وهوبالجنزء العاشراعلم من الناس حضرت ِ ابن عباسس رضی التّدعنه روایت کرتے بیں که رسول صلی اللّام نے فرمایاکہ اللہ تعالی نے علم سے وس حصے کئے ان میں سے نو علی کو دیئے وہ دسویں حصے میں معی سب سے زیادہ جاننے

مودة القرلي ٢٣.

١٨ وعن الحرعمرقال قال رسول الله على منی به نزلة راسی من بدنی نے فرایا کہ علی مجھ سے ایساہے جیسے میرے حبم کے ساتھ کر فى المصيدر مودة القربي وعن ابن عمر في المصدر وعن ابن عباس

### المناقب لابن المغازلي ٩٢ صديث ١٧٥٥

19 = وعن جابرقال قال رسول الله لاخير في احمة ليس فيه حاجد من ولد على يا مر بالمعروف وبنهى عن المنكرت جابر روايت كرت بين كه رسول أنه صل الميدة آله ولم ني فراياكه اسس گروه بين كوئ بهتري نهيس حسب بين اولاد على بين عن امر بالمعروف ونهى عن المن كركر في والاكوئي نه بو صورة القربي بهس

حضرت جائزہی روایت کرتے ہیں کہ رسول نہد صلی لہ علیہ وَالہ وَلم نے فر وایا کہ ان اللہ منہ وعلی ها دیا اللہ منہ وعلی ها دیا ہے میں اسس امت کا ندیر ہوں اور علی اسس کا بادی ہے مودۃ القربی

في ان رول الله وعليًا من نوى

ا - وعن على قال انطاق بى رسول الله الى كسر الاصنام فقال لى اجلس فجلست الى الجنب الكعبه تمرصعه رسول الله على منكبي وقال لى انهض بى الى الصنم فنهضت به فلمأرأى ضعفى تحته قال اجلس فجلست ونزل عتى وجلس عليدالتلام فقال ياعلى اصعد على منكبي فصعدت على منكبه تعرنهض بى رسول الله حتى خيل لى ان وشت نكت السماء وصعدت على الكعبه وتنحى رسول الله فالقيت الصنم الاكبرصنم قريش وكأن من نحاس موقدًا بأوتأد من حديد إلى الأرض فقال رسول الله عالجه فلمازل اعالجه ورسول الله يقول ايه ايه فلمر ازل حتى قلعته فقال دقه فدققته وكسرته ونزلت حنت على خالفتند روابت كرت بين كه رسول الشرصلي التروي الم وسلم سے ساتھ میں بت توٹرنے سے لیئے رواز ہوا آپ نے مجھسے فرمایاکہ بیٹھ حاور کیس میں تعریب شریف سے ساتھ بیٹھ گیا۔ بھررسول الله میرے کا ندھے پر حیات ہے اور مجھ سے فرمایا کہ مجھے بت سے نزدیک بلند کرو میں نے آپ کو اوپر الٹھایاجب رسول الله كوينيج ميري كمزوري محسس مونى توفراياكه بيله عادً مِنِ بیٹے گیا اور آپ نیچے اتر آئے اور خود نیچے بیٹے کر مجھ سے فرمایکہ اے علی اسم میرے کاندھے پرجیڑھوکیٹ میں آپ سے

کاندھ پربیٹھ گی آپ نے جمھے اوپر اٹھایا ہیں نے خیال کیا کہ ہیں اتن برائی ہول ہیں کوب کی باند ہوگی ہول کہ اگر جا ہول الدایک طرف ہوگئے سب سے بہلے وہاں نصب سب سے بڑے بت جو قرابیش کا تھا اور المہ نے وہاں نصب سب سے بڑے بت جو قرابیش کا تھا اور المہ نے کا بنا ہوا اور المہ نے کہ سول اللہ نے فرایا کہ اسے اکھیڑ دولیس میں اسے اکھیڑ نے کی سے سل کوشش فرایا کہ اسے اکھیڑ دولیا ہے اکھیڑ دولیا ہے اکھیڑ دولیا ہے اور ہاں ہاں فرماتے رہے دیا ہے اکھیڑ دولیا ہے اور ہاں ہاں فرماتے رہے دین ہے اللہ ایک کہ میں نے اسے اکھیڑ دولیا ہے اور ہاں ہاں فرماتے رہے دین ہے دین ہے ایک کہ میں نے اسے اکھیڑ دولیا ہے اور ہاں ہاں فرماتے رہے دین ہے دین ہوگئے کہ سے دین ہوگئے اور ہاں ہاں فرماتے دین ہوگئے دین ہوگئے کہ سے دین ہوگئے کہ سے دین ہوگئے گئے انہ آیا۔

مشلى وجعلدالله قسيم الجنة والنار ولمربعط ذالك الملنكة وجعل شيعتة فى الجنة واعطاه اخامشلى وليس الحدواخ مثلى يهاالناس من شاء أن يطمى غضب الله ومن اراد أن يقبل الله عملة فلينظر إلى على ابن الى طالب فان النظر إليه في الايمان وان حبّه يذبيب السيمًات كما تذبيب الناوالرصاص حصنیت ابو ذر رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی علید الم كوفرات بوت سناك ب ننك الذتعال نے عرائس سے زمین كى طرف ديجما يه بلاكيف وكم تمعالميسس مجھے ابل زمين سدمنتخب فزمايا اوعلى كوميرا دا اوحن ليا جواولين ، آخرين ، أنبيار اورمرك لين كاسردار ہے دہی رکن کور ، مقا ارائے ، وی کور ، آب زمزم مشعراعلی اور حمرات عظام ہیں ان سے وائیں طرف صفا اور بائیں جانب مروہ بیں اللہ نے انہیں الی تعملیں دی ہیں جوکسی نبی یا ملک مقرب کو نہیں دی اسے فالم مذرا دیا جرہرشب باکرہ بن جاتی سے ایسی دوج كى نبى كونېيى دى حسن وسين عطاكيا والا حسے كى كوعطانېيى كئے ، مجھ جيها خروبا مجدسا خسركوني نهين ، جنت و دوزخ تقييم كرنے والانبايا الساكسي فرشنت كومجي نهي باياان سح دوستدار سي لي عبنت أنهبل مجه جبيا بهائى عطاكيا مجه مبيا نجاتى للمحكانا مقرركيا کی سے بین اے لوگو! جواللہ سے غضب کو رفع کونا اور لين اعال ومقبول خلابنا عاسة بو توليد عاسي كعلى كاطرف كي کیوکدان کی طرف نظرامیان میں اضافہ کڑا ہے اور ان کی معبہ کے نہوں كواسس طرح بجهلا كرختم كرتى بيصب سرطرح أكس فلعي كو-

عناه سلمه قالت سمعت رسول الله يقول سمعت رسول الله يقول سمى الناس المومنين من اجل على ولولم يومن على لوركي مومن في المتى وسمى فختا والان الله اختاره وسمى المرتبط الله اختاره وسمى المرتبط الله اختاره وسمى عليا لانه لمريب واحدًا قبله باسمه وسميت فاطمه بتولاً لانها تبتلت كل ليله معناه ترجع كل ليله بكوا وسميت مرديم بتولا لانها ولدت عيلى بكوا وسميت مرديم بتولا لانها ولدت عيلى بكوا وسميت مرديم بولاً من الله المناه بالله بالمناه بالله بالله

الوک علی کی وجہ سے موکن کہلاتے ہیں اگر علی ایمی ان نہ لا آقومی المست میں کوئی موکن نہ ہوتا اسس کا نام مخار ہے کہ اللہ نے اللہ نے اختیار فرایا ایک بالم مخار ہے کہ اللہ نے برگزیدہ بنایا ایک بام علی ہے کہ بہلے اسس نام سے کوئی موسوم نہیں ہوا فالمہ کو بتول کا نام اس بینے دیا کہ وہ ہرزات باکرہ بن جات ہے۔ مریم بتول اس بینے کہ انہوں نے حضرت علیٰی کو بحالت لبکارت مریم بتول اس بینے کہ انہوں نے حضرت علیٰی کو بحالت لبکارت جمم دیا تھا۔

م = وعن عباس ابن عبد المطلب في تسمية اميرالمومنين عليًا قال لماحملت فأطمة بنت اسدِ بعلى وجاءت به فقالت التسمية لي وقال ابو طالب التسمية لي واحتكماالي ورقة ابن نوفل فقال ان كان ذكرا فالسمية للاب وان كانت انثى فالتسمية للأم فلما ولدت ذكراً قالت يااباطالب سم ابنائ قال سميت الحارث قالت ما اسمى ابنى الحارث قال لمقالّت لانه اسممز اسماء اللسى فقال هلمى نعلوا بأقبس ليلا و ندعواصاحب الخضراء فعلعله ينبنافي ذالك بشئ فلم امسيا وجنها البلخركافعلوااما قبيس فلماحصلا عليه انشاء ابوطالب يقول - شعر ا-

وارب انعشق الدجل والفاق المستلج المضى المناعن امرك المقضى بمانسميه لذالا الصبى فاذا خشخشة وجلية من الشماء فرفع ابوطالب طرفه فاذالوح من زبرجد خضرفيه اربعة اسطرفاخذه ابوطالب بكلتى يديه وضمه الى صدره ضمّا شديدا فاذا مكتوب فيه شعر الم

خصصتما بالولد الذكى والظاهر المنتجب الرّضى والظاهر المنتجب الرّضى والطاهر المنتجب الرّضى والسمّة من العلى فسرور وطالب بذالك سرور وعظيما وخرسا حبد الله تبارك وتعالى وعق بعشرة من الابل

واولم عليه وليمذ وكان ذالك اللوح معلقًا في بيت الحرام يفتخريه بنوها شمعك قريش حتى اقتلعه عبدالملك بن مروان زمان قتال عبدالله

معنرت عبال بن عبالمطلب و النيد مي عضرت على كوا مبرالمونيين كينے مصنعلق روايت بهي كرجب فالمربنت اسد كوحفزت على كأحمل مجمركيا توانبول نے كہاكر میں اسے موسوم كرول كى \_ محزت الوبال نے کہا کہ نم رکھنے کا میں حقدار ہول جنا نجہ بیمعاملہ ورقد بن نوفل کے سامنے پیش ہواانہوں نے فیصلہ دیا کہ اگر بجے ہوا تو ہم رکھنے کاحقال باب اگر بچی ہوئی تو مال حقدار ہے جب بنچیہ بیدا ہوا تو ابوطالہ كنيائى كه ارابوطالب اينے سيجے سے لئے ہم رسخت نہو ف کہاکہ میں نے آل کا نام حارث رکھ لیا انہوں نے کہاکہ مرہے بے کانم حارث کیول رکھتے ہو؟ ابوطالب نے یوجیاکیول؟ جواب دیا کہ حارث تو ابلیس سے ناموں میں سے ایک ہے یہ سين كرابوطاك كهاكه آؤرات كوكوه الوبيس برطيته بين إل سے نامے آسان سے مالک سے دعاکرتے ہیں شاید وہ آل معاملے میں مجھے آگاہ فرمائے جب شام ہوئی اور تاریکی جھاکئی تو دونول كوه ابوقبيس برحرط صف ملح جب اوبر مينجية تو ابوطالب يشعر كبنه لگے .

یارب خسق الدجی والفاق المبتاج المضی بین لتاعن امر کالفضی بمانسمیه لذلک الصبی بین لتاعن امر کالفضی بمانسمیه لذلک الصبی الدرت کی تاریخی بیسیو نے والے اور اے روشن صبح بیا کر نیواے الب ایف مقررہ نیصلے سے آگاہ کر کہم آل بیجے کاکیا نا کھیں ؟

ریکا کہ آسمان سے ایک و بہت ناک آواز آگ بوطالب نے آئکھ المحصار و کھیا تو وہاں زبر مبرکی ایک شختی نظر آئ جن پر جار سطری کھی تھیں ابوطالب نے اپنے دونوں ہا تھول سے اسے اشھالیا اور زور کے ماتھ سینے سے لگایا اکسس برید وشعر کھے ہوئے تنھے۔

خصمتها بالولدالذكى والظاهرالمنتخب الرضى والظاهرالمنتخب الرضى والسمه من قاهرالسمى على اشتق من العلى تم دونوں ياكيزه، عام راور برگزيده ولينديده فرزند كے آگے ليے جسے شرتے ہو۔

ان کا ٹام فداتے قامر سے ہم علی میے شتق علی ہے۔
یہ اشعار بڑھ کر ابوطالب بڑے مسرور ہوئے اور سجدے میں گرکئے
اور دس اونٹول سے عقیقہ کیا اور سب کو دعوت کھلائی تیختی بعد میں گوئے
میں آونزال کی گئی اسس بنا پر بنی ہاشم دو سرے قبیول پرفخن۔ کیا گرتے
میں آونزال کی گئی اسس بنا پر بنی ہاشم دو سرے قبیول پرفخن۔ کیا گرتے
میں آونزال کی گئی اسس بنا پر بنی ہاشم دو سرے قبیول پرفخن۔ کیا گرتے
اسے قور فوالا۔

ه ی وعن جابرقال قال رسول الله من ارادان بنظر الى اسرافيل في هيبته والى ميكائيل في رتبته والخي جبرئب لى جلالته والى ادمرف علمه والى نوح ف خشيته والى ابراهب يمني خلته والى يعقوب في محزيه والى يوسف في جماله والى موسلى فن مناجاته والى اليوب فز صبره والى يجيى في زهده والى عسى فن عبادته والى يونس في ورعم والى محسمة في كمال حسبه وخلقه فلينظرالي على فانسب فيه تسعين خصالة من خصال الانبياء جمعها الله فيه ولم بيجمع فاحدعيم -صرت مابر رمنی الله عند روایت کرتے ہیں که رسول الله صل الله و تم نے فرایکہ جو کوئی جا ہے کہ اسرافیل کو اس کی بیٹے ، میکائیل کوان کے بہتے ، جبرلی کوان کی حبالت آدم کوان سے عسلم نوح کوان کی خشیب الٰہی ، ابراسیسیم کوان کی خلیلیت

ایرب کوان سے صبر ، لیقوب کوان حزن ، یوسف کوان سے جال موسیٰ کو ان سے مناجات ، پیمیٰ کوان سے زبر ، عینی کوان کی عبادت کوان کی وان سے مناجات اورا خلاق کو ان سے مناجات اورا خلاق کو ان سے مناز کی میں اور میں اسی خصالتیں ہیں جمع مہیں جمع مہیں جمع مہیں جمع مہیں ۔

4 ء وعن عثمان قال قال ريسول الله خلقت انا وعلى من نورٍ واحد قبل ان يخلق الله ادم بأربعة الاف عام فِلمَا خَلَقَ اللهُ ادم ركب ذالك النور في صلب فلمريزل في شيئ واحدٍ حيى افترقياً في صلب عدالمطلب فغي النبرة وفي على الوصيبة لل معزت عسشان رصل تنه روايت كرت بين كه رسول تهمسلي عليه الموتم نے فرمایا کہ میں اور حصرت علی آدم علیار سیام کی شخلیق ہے ہم جار مہزار سال قبل ایک نور سے بیب انہوا ۔ جب الله تعالی حفزت اوم عالیا الله كوسب إكياتوية نوران كى كيشت مين ركفاكيا بيم لكا الرية نور يمبيث ایک ہی را بہان کک کر عفرت عبدالمطلب کی بیشت میں آکرہم جُدا مُدا ہو گئے کیب س مجھ میں نبوت ہے اور علی وصی ہے۔ ر المناقب لابن المغازل حديث ، مود في المصدروفي على الامامة) (الفردوسس للدنيمي ٧/ ١٩١ صديث ٧٥٩ ٢ عن ملمان في المصدر)

عنه رضى عنه قال قال رسول الله كنت اناوعلى نوراً بيزب يدى الله تعالى معلقا وكان ذالك النو قبل ان يخلق الله ادمر باربعة عشرالف عام فلما خاق الله ادمر ركب ذالك النوري صلبه فلم يزل في شيح واحد حتى افترق في صلب عبد المطاب فحبن انا وجزء على و

المسندالفردوس ۱۸۳ مریث ۱۸۳۱) الله و الله و

برسین اسس طرح بھی آتی ہے۔
ابن عباس رضی الله عند انا شجرہ وفاطمه هملها وعلی تعاجها والحسن والحسین نخصرها والمحبون اهل البیت ورقها فی الجندة حقاحقا حضرت عرائی وابن عباس رضی الله عند سے مرفوع مدیث موی ہے کہ حضور علالے کی این عباس رضی الله عند سے مرفوع مدیث موی ہے کہ حضور علالے کی اس کا مسل کی بہنی کے حضور علالے کی اس کا مسل کی بہنی سے علی اس کا مسلوفہ اور البن یت سے علی اس کا مسلوفہ اور سس وسین آس کا میل ہیں اور البن یت سے معبت کرنے والے آس کے سیتے ہیں ۔ یہ سب جنت سے میں ہوں سے یہ حق سے یہ دو یہ

## سناوى استجلاب إرتفاء الغرف بحب أقرباء الرسول مل المعلية المرقم وذوى اشرف

رون وعن الى ذرقال الى سمعت رسول الله يقول ان الله تبارك وتعالى ايد هذا الذين بعلي وانه منى وانا منه وفيه انزل افمن كان على بينة من ربم ويتلوه شاهدًا منه

الشّاهده وعلی بن الجی طالب گواه سے مرادعلی بن الی طالب ای صاحبِ تغییرطهری ، اما بغوی سے حوا سے سے تعصفے بیں کہ علی کرم ہوجئہ معد فرطا ۔

مَامِنُ رَجْلِ مِنْ قُركَيْرِ لِللَّهِ وَقَدْ مَرْلَتْ فِيْهِ اللَّهُ مِّنَ الْقُرانِ وَلَا مَا مِنْ رَكُولُ وَ اللَّهُ وَقَدْ مَرْلَتْ فِيهِ اللَّهُ مِنْ الْقُرانِ وَلَا مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَا لَكُولُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا الللّهُ اللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللْ وَلَا اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَلْمُولِمُ لِللللْلِلْمُ لَلْمُعِلَّا لِللللّهُ لِلللّهُ لِلْ

وَانْتُ أَمِنْ أَمِنْ شَنَّى وَ نَزَلَ فِيْكَ قَالَ مِتَّكُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ كرآب سے بارے بي كيا جيز نازل ہوئى فرمايا (متيلوه شاهد مناه) یہ ایت میرے متعلق مادل ہوئی ہے (مولائے کائنات کوشاہ اس ليے كہاكياكہ سب سے ملے آپ ہى ايمان لائے۔ فَهُوَاوَّلُ مَنِ شَبِهِ دَ بِصِادُ قَ النَّبِي صَمِّ التَّدِعليه وَآلَهِ وَسَمَّ نبى أكرم صلى الله عليه وآلم وكل عداقت كى سب سب يبيل كوابني فيين والے آپ ہی ہیں۔ صنرت قامنی تنت اوالله بانی بتی را الله است. اسار کلام کوجاری است <u>ہوئے کھتے ہیں کرمیرے نزدیک آپ کو شا مرسمننے کی قوی ترین وجہ</u> ير على الله عنه كان قطب كمالات الوكاية وسَآئِرُ الأوليكاء حتى الصِّحابة رضُوانُ الله عَلَيْهِمُ الْبَاعِ لَهُ فِي مَقَامِ الوَلَايَةِ بلات بعلى رفنى الله عنه تمام كالات ولايت كي مركزي مكمة اور

قطب ولایت تنصے تما اولیا نے کرام بلکہ تما صحابہ کرام بھی تھا اولا میں آپ سے الع ہیں۔

ر كنزالعال ۱۹۹۹ في حديث ، (التفير المظهري ج ۵ ص ۲۷)

اا - وعن على قال قال رسول الله خلقت است وعلى من سنور وأحد -حضرت على رمنى الله عنه سے روایت بہے كد جناب رسول صلى علية الدوم نے فرماياك مين اورعلى ايك مى نورسے بيدا كية سكت اكنوز الحقائق ١٩٧ في المصدر عن ابن عباسس قال سمت رسول النه صلى أعليرًا لوهم بقول

## لعلى خلقت الما وانت من نوراً الله (فرائد المطين ١/٠٠ عديث مر)

١١ - وعنه قال قال رسول الله لي ياعلي الح رائيت اسمك مقرونا باسمى في اربعة مواطن فالتفت بالنظر اليه لما بلغت في بيت المقدس في معراجي الي السماء وجدت على صخرة منها لااله الاالله محدر سول الله البدئلة بوزيره ونصرته بوزيره نقلت لجبرئيل ومن وزيري قال على ابن إلى طالب فلما انتهيت الى سدرة المنتهى وجدت عليها انى اناالله لاالدالاانا وحدى محسمد صفوتى من خلقى ايدت ك بوزيره ونصرته بوزيره فلما جاوزيت من سدرة المنتهي وانتهيت الى عرش رب العالمين فوجدت مكتبوبا على قوائمه انى اناالله لا الهالا ان محسمّد حبيبي من خلقى ايدته بوزيره ونصريّ لابزريه فلما هبطت الى الجنة وجدت مكتوبا على باب الجنة لااله الاانا محسب مدحبيبي من خلقي ايدته بو زميره ونصرته بوزيره

جناب صنرت علی رفنی الدیند سے روایت سے کہ رسوال صافی علی آلہ وہم نے فرایا است علی میں نے تمہارے اُلی کے انداز کے دکھی فرایا است علی میں نے تمہارے اُلی کو لینے آلی سے موقع پر حب میرسے میں نظر سے دکھیا اوّل معراج سے موقع پر حب میرسے میں است المقدّل بہنا ایک چیان پر انکھا ہوا تھا لا الله الله الله الله حک میں رسول الله اید تله بو زیرہ و نصرته بو زیرہ ۔

الله کے سواکوئی معبود ہیں محسمد اللہ حسول میں میں نے اسس ک وزر سے ذریعے مدد ونصرت کی میں نے جبریل علیات الم سے بوجھا که میرا وز سرکون ہے جواب وہاعلی بن الی طالب ء وم حبب میں سدرة المنتهى يرمينها والانكها موايايا انى انا الله لا اله الا أنا وحدى محسمة صفوتي من خلقي ايدته بوزيره ونصرته بوزيره میں افتہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں میں کی ہول محسب مرمیری مخلوق میں میرا مرکز مدہ ہے میں نے اسس کی وزیر سمحے <u>ذریعے</u> مدد ونصرت کی۔ سوم ۔ جب میں سے رہ انتہی سے آگے براہا عرمشس الہٰی بر بهنجا تواس سيستونول برنكها مواتها -اني انا الله الا الله الا انا محسب من خلقي ايدته بوزيره ونصربته بوزيره بیں اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں میری محسف وق میرے محستدمراجیب ہے میں نے آس کی وزیر سے ذریعے مدد وتصرت کی ۔ چہارم عب میں جنت میں پہنچا تو اسس سے دروازے پر لااله الاانا محكم تسمد حبيبي من خلقي ايدسته بوزميره نصريت ف بوزيين -میرے سواکونی معبود نہیں میری محت وق یں محت شد میرا جبیہ میں نے آل کی وزیر کے فولعے مدد وفھرست کی ۔

آل صریت کو ام الوسیم اصفهانی رحمة علیه نے اپنی سند ہے اس طرح نقل كياب كرجناب ول كريم صتى النه عليه والوقم نے فروايا كر مين معزاج کی راست ساق عرش پربکھا ہوا دیجھا ۔ اِنِّي اَنَا اللَّهُ كُلِّ اللَّهُ عَيْرِي خَلَقْتُ جَنَّةً عَنْدِنِ بِيَدَىَّ مُحُبَّمَلُ صَفُولِيْ مِنْ خَلْقِيَ الدُّتَ لَهُ بِعَالِي وَنَصُرَتُ لَهُ ئے شک میں ہی اللہ ہول میرے سواکوئی معبود نہیں میں نے حبت عدان کو اپنی قدرست سے دونوں انتھوں سے بنایا اور محمد انتقالہ ولم میری مفوق میں سے مینے ہوے کیسندیدہ محبوب میں میں نے على سے اُن كى تائىي في املاد فرمانى ۔ (طیتهٔ الاولیامه جرموص ۷۱ مطبوعه بیروت (آل رسول ۱۱۵) السيس مديث كوحفرت الم عبال الدين سيوطى رحمات عيد في اين لقير من حفزت السيس بن مالك رضى الله ونتي الله والله عند من الله والله والله والله والمالك الله والله حنورعليات للم نفرمايا. لِمِّاعُرِجَ إِنْ رَامِيْتُ عَلَى سَاقِبِ الْعَرْشِ مَسَكَمْتُوبًا لا إله إلا الله محسَدَ مَن رَسُولُ اللهِ اَيَّدَتُهُ بِعَلِي وَنَصْرِبُهُ بعلى جب مصصمعراج کی شب اور بے جایاگیا تو میں نے ساق عرمشس يريائها ہوا ديجها كه الله سے سواكوئي معبود نہيں محت بداللہ سے رسول ہیں اور میں نے ان کی علی کے ساتھ تائید ونصرت فرمانی ۔ اس حدیث کو حضرت ام الوبجراحمہ دین علی خطیب بغدا دی نے مجھی اپنی تاریخ بغداد ۱۱/۱۱ برقل کیا ہے تفییر منتورم/۱۱ مبلالدمین کی

المحق نبیاً اس الملئکة تستغفرلع الله والذی بعثنی بالحق نبیاً اس الملئکة تستغفرلع لی وتشفق علیه و علے شیعته اشفق من الوالد علے ولد و معزت عابر رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ جا ب رسولی مقبول من الدائد علی آلہ والد مقبول من الدائد علی آلہ والد من الدائد علی آلہ والد من الدائد من من الدائد من الدا

١١٠ عن انس بن مالكئ قال كان عند النج طيرفقال اللهم اتنسى باحب خلقك الكاس ياكل معى هذا اطير فجاء على فاكل معه صرت انس بن مالکت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کرمیم صلی الله علیه واله وسلم کے پاکسس ایک بھنا ہوا پرندہ تھا۔ آ ب صلى الله عليه والموسلم في دعا فرمائي - الله تري مخلوق مين جو تحص زیادہ محبوسب ہوال کومیرے یاس بھیج دے وہ میرسے ساتھ یہ برندہ کھائے کیس صرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے آپ سے ساتھ کھایا۔ سنن الترندي ٢١٨ رقم ٢١ عومصابيع السنة للبغوي ١٢٣/٢ رقم ، ، ، ، ، مشكاه المصابيع رقم م ١٠٩٠) ام) اعظم ابوصنیفه رضی الله عند کی سند سے معبی صدیث منقول ہے مگر

طنیر کی سجائے بدیہ کا لفظ مرقوم ہے۔ یعنی ہمانا ہوا پرندہ مرب من

## (ممندالي صنيفه لافي تعسيم الأصبهاني ص ١٩٣٨)

يه درش الس طرح مجى ہے اخبرنا زكريابن يحيى قالحدثنا الحسن بنحماد قال اخبرنا مسبهر بن عبد الملاث عن عيلى بن عمير عن السدي عن النس بن مالاث ان النبي صلى الله ملية الموسم كان عنده طائرفقال اللهم استنى باحب حلقات اليك يا كل معيمن ( هذا) الطّير فجاء الوبكر فردة شرجاء عمر وزده شرجاء على فاذن له حضرت السس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلى الله عليه قاله والم سح بكسس ايك بجفنا سوا برنده موجودتها آب نے دعا فرمانی اے اللہ میرے باس اس شخص کو بھیج و سے جوتیری محن وق سے زیادہ محبوب ہوتاکہ وہ میرے ساتھ اس یرندہ سے کھائے کیس حفرت ابو بجر دخی اللہ عنہ آئے تو انہول نے انہیں والیں بھیج دیا مھرحفرت عمر رضی الدعن آئے توانہوں

السنان كيرى لينسائى >ص ١٠٠ رقم ام ١٠٠)

في المهين واليس بيهيج ويا بيرهنرت على رضى الله عند أسف توامنهو

نے انہیں اجازت دمی

وعن عامر بن سعد بن الى وقاص من ابيه سمعت النبي يقول يوم خيبرلاعطين الرائة رجلاً يحبّ الله ورسوله ويجته الله ورسولة فتطاولنا لهافقال ادعؤالي عليًّا فاتاه وبه رمد فبصق فن عيينه فبرُودفع الرابيه ففتح الله عليْه حضرت عامر بن سعد بن ابو وقاص رضى الندعنه نع البنا والدس روایت کی ہے کہ میں نے جنگ فیبر سے دن نبی کریم صلى الله عليه وَالروسلم كو ارشاد فرمات يسب ناكه ميس ابنا علم البيتخفس كوعطا كرول كاجوالله اوراس سح رسول صلى الشطليد وآله وسلم سح ساتھ معبتہ نے رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ الموام اس سے مجتت رکھا ہے۔ ہم نے علم کی تمنا میں اپنی گردنیں درازكيين ميحرآب صلى الندعدية المروثكم فيصنرت على كوبلوايا حبب وہ آئے تو آشوب عشم میں مبتلا منصے تب آپ سے ان کی آنھوں میں تعاب دہن لگایا تو وہ اچھی ہوگئیں ۔ آ صلى الله عليه وآلدوهم في علم انهيس عطاكيا اور الله تعالى في آنب سے ذریع نتے نصیب فرمانی کے

## مفانت الجنة والتار

عن ابوسعید الخددی قال قال رسول الله المان الله اعطانی مفاتیح الجنه والنارفقال یا سلمان قل بعلی فولاتخرج من تشاء و تدخل من تشاء مغرت ابوسعید فدری رضی الدعد سے روایت ہے کہ جباب رسول الله صلی الله علیہ وَالله وَالله علیہ وَالله وَالله علیہ وَالله وَالله علیہ وَالله وَالله وَالله علیه وَالله وَالله

## ( المصدر السابق مودة في القرلي )

وعن زید بن اسلم رضی عنیه یا علی بخ بخ متلک والمعند والمارلات فاذا کان یوم القیامة بنصب لی منبر من نور ولا براهدیم منبر من نور ولات من نور فتجلیس علیه واذا منا د بیادی بخ بخ من وی جیب انت بین حبیب و خلیل نشم اوتی بحمفا تیح المجند والمنار فادفهما المیات منبر المحند والمنار فادفهما المیات منبر اسلم رضی المتری من المتری من و منز علی کرمشوج المجریم است ارشاد فرایا که ایما می منبر المنار فاد و داد و داد ترست ترسی ماند کون بوست ترسیت ترسیمت قربر من این بی دوره و دو داد تیری ماند کون بوست به فرست ترسیمت قربر من المی بی دوره و دو داد تیری ماند کون بوست به فرست ترسیمت ترسیمت قربی به دوره و دو داد تیری ماند کون بوست ترسیمت ترسیمت ترسیمت قربی به دوره داد و داد و داد و داد و داد و داد تیری ماند کون بوست ترسیمت ترسیمت ترسیمت قربی به دوره داد و داد تیری ماند کون بوست ترسیمت ترسیمت ترسیمت ترسیمت قربی داد و د

جنت تمہارے کئے ہے قیامت سے دِن میرے کئے نور کامنبر نصب کیا جائے گا اور ایک منبر حضرت ابراہ ہے علیات آئا سے لئے اور ایک منبر نور کا تمہارے لئے اسس پر بیٹھو اور ایک منبر نور کا تمہارے گئے دکھا جائے گا ۔ جب تم اسس پر بیٹھو سے تھے تومنادی لیکارے گاکہ واہ واہ ایک وصی جبیب و خلیل سے درمیان ہے بھرجنت اور دوزخ کی تنجیاں لائی جائیں گی اور تمہیں ہے درمیان ہے بھرجنت اور دوزخ کی تنجیاں لائی جائیں گی اور تمہیں ہے دی جائیں گی اور تمہیں ہے۔

( المصدراك بن في المصدرانه اذا )

م وعن ابن عباس قال قال وسول الله يا ابن عباس على الله يا ابن عباس على الدوس على الله وجنانه وان النفاق بجانبه ان هذا قفل الجنة ومفتاحها و قفل النار ومفتاحها به يدخلون الجنة وبه يدخلون الناد

المنال معرت ابن عبسس رمنی تحذ سے روایت ہے کہ جباب رسول ملی علیہ المجا معرت ابن عبسس علی کی تا بعداری اینے اوبر لازم کر لو، کنے وکر حق علی کی زبان اور ول سے ساتھ اور نفاق اسس سے دورہے یہ علی کی زبان اور ول سے ساتھ اور نفاق اسس سے دورہے یہ علی جنت کا قفل اور کنجی ہے اس طرح دوز نے قفل و کنجی ہے وہ حبنت اور دوز نے میں لوگوں کو داخل کریں سے ۔

م وعن جابرقال قال رسول الله اذاكان يوم القيلة ياتين جبريك وميكا شيل بحزمتين من المفاتيح الجنّة اسماء المومنين من شيعة هئك مد وعلى

وعط مفانتيح الناراسماء المبغضين من اعدائه فيقولان لى يااحمد هذام بغضا وهذا محبب فادفعها الى على ابن طالب فيحكم فيهم بمايريد فنوالذى قسم الارناق لايدخل مبغضه الجنة ولامحبه النارابال مبعضه الجنه ولا محبه النارابال معرضه التارابال معرض النام التاريخ والمعرض النام المعرض المع نے ارشاد فرمایا کہ قیامست سے دن میرے پاکسس جرئیل علیہ اللہ اورمیکایل علیالسلا دونوں مخبوں سے دو تھھے لائیں سے ایک كيحها حبنت كى تنجيول كا دوسرا دوزخ كى تنجيول كالبوكاء جنسن كى تجنيول يرمحسمد وعلى كے دوستداروں كانم اور دوزخ کی تنجیول بران مے عناد رکھنے واسے دو تمنول کا با) کندہ ہوگا وہ دونوں مجھ سے کہیں سے کہ لیے احمد صلی الدعالی الوسلم یہ تیرا وشمن اور یہ تیرا دوست ہے۔ کس اسے علی سے سوران وہ جیسا جا ہیں ۔ حکم سے رزق بانشنے والی ذاست کی سم وہ مبغض کومنت میں اور محت کو دوزخ میں کبھی د اخل نہیں کرس کے۔

ه وعن مسروق رضی عند عن عائشه قالت سمعت رسول الله یقول بعلی حسبات ان لیسر لمحبات حسرة عند موته ولاوحشة فی قبره ولافزع یوم القیمة مروق نے عائش الله یو روایت کی ہے کہ میں نے رسول خا

سے سنا ہے کہ وہ علی سے فرماتے تھے اسے علی تم کو یہی کافی ہے کہ وہ علی سے فرماتے تھے اسے علی تم کو یہی کافی ہے کہ وقت تجھ محربت ہوگی اور نہ قبر میں اسس کو کسی قسم کی وحشت ہوگی۔ اور نہ قیامت سے دن کسی قسم کا خوف اس کولاحق ہوگا۔

ب وعن على قال قال رسول الله لا تستحقوا بشيعة على فائ رجل منهم يشفع في مث ل ربيعه ومضر

صرت علی کرم اللہ وجہ الکرمیے ہے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وجہ الکرمیے ہے ارشاد فرایا حامیان علی کو تقییر نہ جانوان میں سے سہراکی شفاعہ سے کرے گا۔ سہراکی شفاعہ سے کرے گا۔

وشیعتهٔ همدالفائرون یوه القیامة و معن ابن علی و مالفائرون یوه القیامة و معن ابن عبس مالفائرون یوه الفیامة و معن ابن عبس رضی الداعد سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول سی الدائم نے ارشاد فروایا قیامت سے وال علی اور ان سے دوستدار خیات بائیں سے د

م وعن على المرتضى قال قال رسول الله بسر وسي عند على المسول الله وقت المستوالة وقت المنفع مال ولا بنون الاشفاعتى

حضرت علی المرتضی کرم الله وجه الحرمیم روایت کرتے ہیں ۔ که جناب رسول مقبول صلی الله علیه واله سنم نے ارتباد فرمایا که اپنے دونوں کو بشارست شفاعت کروں گا۔ کو بشارست شفاعت کروں گا۔ جس وِن میری شفاعست سمے سوا مال و اولاد کوئی فائدہ نہیں و سے گی۔

مودة القربي لا يومد في المصدر (ياعلى)

وعنه قال قال رسول الله لى ياعلى المائد من على المائد من المحساب حضرت على المرتضى كرم الله وجه الكريم روايت كرت بين كرجناب رسول مقبول صلى الله عليه واله وسلم ني ارشاد فرما ياكه ياعلى تم ياب جنت كفشك ها وسكح تو بلاحساب آس مين داخل جو كمك و المصدر السابق و ياعلى )

ان وعن النّبى من كان اخرالكلام الصلوة على وعلى على يدخله ذالك الجنّة دوايت هم حد بناب رسول مقبول صلى الله عليه واله وسلم نه ارشاد فرمايا بس كا آخرى كلام مجمد ببر اور على ير درود (شريف) مهو وه جنت بين جائے كا مودة في القرني المصدر السابق لا يوجر في المصدر ( ذلك )

اا وعن ابن عصر قال كنانصلى مع النبى فالتفت الينا فقال اينها الناس هذا ولي كم بعدى فى الدنيا والاخرة فاحفظوه يعنى عليًّا شررة من الدنيا والاخرة فاحفظوه يعنى عليًّا من عرض الله عند سه روايت ہے كہم رسول من عليً الأم سح ساتھ نماز برج رہے سے سے سے سے ساتھ نماز برج رہے ہوئے اور فروایا ہے گووا بہ علی میرسے بعد دنیا والحرت میں اولی ) ہے اور فروایا ہے گووا بہ علی میرسے بعد دنیا والحرت میں اولی ) ہے اور فروایا ہے گوا ہے کا میرسے بعد دنیا والحرت میں اولی ) ہے الیسس تم اس کی حفاظ ہے کرنا۔

المسلام مخالفة على في الاسلام مخالفة على الله اوّل مشلمة على حضرت جابر رض الله عندسه روايت مع كه جناب رسول عبول صلى الله عائد وآله وسلم ين بيهلا رخن على كى مخالفت به ارشاد فرما يك اسلام بين بيهلا رخن على كى مخالفت به ارشاد فرما يك اسلام بين بيهلا رخن على كى مخالفت به ا

وعن علي قال قال رسول الله لى ياعلى لا يبغضك من الانصار الامن كان اصل يهود يا من الانصار الامن حضرت عبر رضى الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی الله علیہ وَالہ وہم نے ارشاد فروایا کہ اے علی انصار میں سے کوئی تم سے بغض نہیں کرے گا مگر وہ حبس کی اصل میہودی ہو۔ بغض نہیں کرے گا مگر وہ حبس کی اصل میہودی نسل ہوگا )

۱۳ وعن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله سابقناسابق و مقتصد نا ناج و ظالمنا مع فور و معن عمر ابن خطاب رمنی الله عند سد روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی الله علیہ والدو تم نے ارت دفرایا ہم اسسلام میں سقت کرنے والے ہیں ہم میں سے جو کوئی اپنے نفسس برظم کرنے والے ہیں ہم میں سے جو کوئی اپنے نفسس برظم کرنے والے ہیں ہم میں سے جو کوئی اپنے نفسس برظم کرنے والے ہیں ہم میں سے جو کوئی اپنے نفسس برظم کرنے والے ہیں ہم میں اسے جو کوئی اپنے نفسس برظم کرنے والا ہے وہ بختا جائے گا۔

ه وعن على المرتضى عليه السلام قال تال رسول الله ياعلى انت اخى وانت رفيقى فى الجنّة معزت على المرتضى كرم الله وجهالكريم سعد روايت به كرجاب رسول مقبول على الله عليه والوسم في ارشاد فرما ياكه المعلى تم ميرك يصابى اور حين سب ميرا ركن يق سبه م

۱۹ وعن ابی ذرقال قال رسول الله بعلی یاعلی من اطاعت فقد من اطاعت فقد اطاع الله و من اطاعت فقد اطاعت و من اطاعت و من اطاعت و من اطاعت و من عصائی و من عصائی

حضرت ابو ذرغفاری رضی الدعنه سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی الدعلیہ والہ وسم نے حضرت علی سے ارت و فرمایا کہ اطاعت میری اطاعت میری اطاعت ہے اور تدری اطاعت سے اور تدری اطاعت کو یا میری اطاعت ہے۔ اسی طرح اور تدری اطاعت کو یا میری افاعت ہے۔ اسی طرح میری افر وانی میری میری نا فر وانی میری میری نا فر وانی میری میری نا فر وانی میری

## افرماني بي ( الراض النفرة ١٧ / ١٩٠ )

ا وعن عمران ابن الحصين قال قال رسول الله سئلت ربی است لايدخل احدًا من اهلبيتى في النّار فاعطانيها و في النّار فاعطانيها و من الله الله الله من المحمين رضى عَمْدَ سے روایت ہے کہ جنا ب رسول مقبول صلی اللّٰه عليه وآله وسلم نے ارشا دفر ما یک میں نے اللّٰہ تعالیٰ سے اہل بیت میں سے کسی کو دوز خ مین موالئے کی دعا کی جے قبول فر مایا و

ر كنزالعمال ١١/٥٥ صديث ١٩٨٩ ٢)

حضرت علی کرم اللہ وجبہ الحریم کی تقیعی کرتے ہوئے اکثر بھولے بھالے وگوں کو دھوکا دیتے ہیں کہ کون سا بروز قیامت مولائے کا نات حضرت علی کرم اللہ وجبہ الحریم کی غطمت سمجے بارے میں سوال ہوگا تو بھیریہ آبیت اللافظ فرماؤ۔

يوم ندعوا كل اناس بامامهم وقفوهم

حبں دِن ہم سب لوگوں کو بلائیں گے مع ان کے اماموں اور انہیں ساتھ کھڑا کرسے ان سے سوال کیا جائے گا۔

دیلی ابی سعید خدری رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نہی محرم صلی الله علیہ والہ والم نے اسس آیت کی الماوت کی اور فرمایا توگول سے پوچھا جائے گا حضرت علی کی ولایت سے بارے میں ام ابی الحسس علی بن احمد معروف و احدی (اسباب النزول) کی مراد بھی اس آیت کرمیہ کی تفسیر میں روایت حضرت علی کرم او جائے ہے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

مولاً، شاه المعیل وادی منصب ادامت صفح ۱۱۰ بر تکھتے ہیں میوم ناد عوا کے اناس بامام ہے وقفوہ میں انہام میں مستولون (الصفت)

جس دن مہم سب توگوں کو بلائیں گئے مع ان سے اماموں سے اور انہیں ساتھ کھڑا کر سے ان سے سوال کی جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا

انهم مسئولون عن ولايته على

ان سے حضرت علی کی ولایت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔

19 عن فاطمة قالت ان نظر الى على وقال هذا وشيعته في الجنة محزت فالمرسلة المجنة معزت فالمرسلة المرامي والدرامي صلى الدعليد والدرامي ما من الدعليد والدوم المرامي من الدعليد والدوم المرامي كي ما نب و كيما اور فراما كه يه اور المسس كے دوست جنت ميں ہول گئے۔

٧٠ وعن عتبه بن الازهرى عن يي ابن عقيل قال سمعت عليًا يقول قال رسول الله است الله امراني ان از وجك فاطمة على خمس الدني اوعلى ربعها شاك فيدعتبه فمن مشلى على الدرض وهويبغضك فنسالدنيا فالذنيا عليه حرام ومشبه فيهاحرامر ر مسببا میں حرافر عتبہ بن از ہری نے صرت کی بن عقیل رضی عنہ سے روایت ہے يحي تحبة بين كه بين في حضرت على كرم الله وجها الحريم سيس خاكدوه فرمات تنص كه جناب رسول خدا صلى النه عليه واله وسلم في مجه سے فرمايا اے علی اللہ تعالی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ زہراکو دنیا سے پانچوں حضے یا اسس کے چرتھے حصے سے مہر بیہ تہارے ساتھ نکاح دول ( پانچویں یا جرشھے حصتے میں عتبہ کو شک ہوکیا ہے ، کر حضرت صلی الله علیه والد والم نے یا نجوال حیصتہ کہا یا چوتھا) کیسس جو کوئی زمین پر بھے اور وہ دنیا میں تم سے وتمنی رکھتا ہو ونیاس برحرام ہے اور زمین برجانا مجی اسٹ مبغض علی پر حرام ہے )

# عدد الانمة الاطهار

ا عن الشعبي عن عمر بن قيس بر عبدالله قال كتاجلوسا في حلقة فيهاعبد الله ابن مسعود فجاء اعرالي فقال الكم عبد الله ابن مسعود فقال انا عبدائله ابن مسعود قال احدثكم سيكم كم يكون بعده من الخلفاء قال نعم المناعشرعدد نقباءبني اسرائيل حنرت شعبی حزت عمر بن قیس بن عسالشب رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک صفتے میں بیٹھے تھے۔ م میں عمالت بین معود رضی الشعنه میمی تصف اسف میں ایک اعرابی آیا اور کہا کہ تم میں عرالت من معود كون عيد انہول نے جواب وما كرييں ہول عبدالله بن مسعود رضى الله عند عد يوجها كياتمهار ين ملى العديد الله نے تبایا ہے کہ اسس کے بعد کتنے خلفاء ہول سے۔ انہول نے جواب دیا ہاں بارہ نقبا مے بنی اسرایل کی تعداد سے مرابر خلف م

قارئین کرام اسس حدیث سے خلفاءِ باطنی مراد ہیں۔ بیماکہ حفرت قاضی شت اللہ بانی بتی رجمہ الدعلیہ تفسیم ظہری ۳۲۰ پرتحریہ کرتے ہیں۔

لاتٌ عليًا وَالآسسة من اولاده كا نواقطا با للكمالات الولاية صرت على كوم الولاي اوران كى اولادسے كياره ام كالات ولايت اقطابيں

٢ وعن الشعبي عن المسروق قال بينا نحن عند عبدالله ابن مسعود نعرض عليه مصاحفنااذ قال له فتى هل عهداليكم نبيكم كمريكون من بعده خليفة قال اللك لحديث السّن والنّ هذا شكّ ماستُلني احد قبلات نعم عهدالنا نيتناانه يكون بعده اثن عشرخليفت بعدد نقباءبني اسرايئيل حفرت شعبی هنرت مسروق رضی الله عنه روایت بسیے که هم علیم بن معود رضی الله عند سے پاکسس بلٹھے تھے اپنے اپنے قرآن انہیں سنا رہے تھے اتنے میں ایک نوجوان نے ان سے کہاکیا تمہارے نبی مکوم صلی النه علیه وآلد و آلم نے تم سے عہد الیا ہے کہ اسس سے بعد کتنے خلفاء ہول سے انہول نے جواب دیاتم ابھی نوعمر ہویہ ایا سوال ہے جے تم سے سلے کسی نے نہیں پوچھا ال ہمارے نبی حرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہم سے عبدلیا ہے کہ بارہ نقبائے نبی اسرائیل کی تعداد سے برابر بارہ فلفاء ہوں سکے (مجمع الزوائد ٩٠/٩ المستدرك للحائم ١٩٠/٩) ہم مید بھی عرض کر مے بیں کہ ان حدیثول سے فلفاء باطنی کا ذكرب - جياكه عنرت مولانامحقق غطيم قارى ظهوراح فيفي خفاتهم نے بڑے ولائل سمے ساتھ ( اتحاف انسامك بما الفاطمة من المناقب والفضائك محرو منا . الزهراتصنیف اما زین الدین محب مدین عبالروف المنادی کھے ترجر تریخ تحقیق تشریح میں صفحہ سے ۱۵۹ پر مکھاہے۔

اکثر صوفیاً وعلماء سے نزدیائے تم ہے کہ خلافتِ باطنیہ اور ولائیتِ باطنيه كى سدورى قيامت كك الل بيت كح يكسس بع -علمار وصوفيار نع فرمايا بيع كه غير فاطمى شخص ولائيت ميں ورقطبيت تک جاتا ہے مگر قطب الاقطاب سے درجة تک نہیں بہنج سکتا۔ ہمین فاطمی تف ہو اے بلد اسس کو جو قطبیت ملتی ہے وہ معی فاظمی قطب الاقطاب سے توسط سے ہی ملتی ہے۔ رمنصب ولايُت خلافت باطنى ) فَوَّضَ هَذَا لُمَنْ صَبُ العِمَالِي الخِيسَ لَلْحِسَنَيْنِ وَلَعُدَ هُمَا إِلَى الْائِمَةِ الْانْنَاعَتْرَعَلَى الْتُرْتِينِ حسرت مولانے کاننات علی المرتفنی کرم اللہ وجالکومیم نے اپنے بعب بیہ منصب عالى صزت الم حسيس عليات أا اور حضرت الم حسب عليه ا كوتفولفن فرمایا \_ اوران سحے بعدیہ ولائیت كا منصب ترشیب وار باره امم کے سیرد ہوا ( مُحَتَّوْباً تُ مُجِدُوالفُ ثَانِي ﴿ مُحَتَوْبِ ١٧٣ )

وعن جربیرعن اشعث عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله الخلفاء بعدی اشاء مسعود قال قال رسول الله الخلفاء بعدی اشناء عشر کعدد نقباء بنی اسرائیل صرت جریعالی بن معود تقیم نے ارست و فرمایا کہ بارہ نقبائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارست و فرمایا کہ بارہ نقبائے بنی اسرائیل کی تعداد کے بابر میرے بعد بارہ فلفا م ہوں گے۔

صروري وضاحت درسيت فلفاء لايزال هذالدِين قائما حتى يكون عليكم اتناعشرخليفة كلمهم تجمع عليه الامت ر سینن ابی داودشرلون ، مندرجه بالاحديث وكوحفرت الم اسمليل بخارى رحمة الدعليد في تينطريق سے بیان فرطایا ۔اور ام مسلم بن مجاج رحمة الشعلیہ نے اسس صدیث كو نوطريقون معضقل فرمايا بصرت اما ابوداؤد رحمة العطيسة يدحديث تین طریق سے بیان فرمانی ۔ حضرت ام ترمذی رحمة الله علیہ نے حدیث فلفاء ایک طرای سے بیان فرائی ۔ اسس مدیث کی مشرح میں متعدد اتوال بیان ہوئے ہیں ۔ ان بارہ فلفار سے مراد کون ہیں ۔ اور اسیس مدیث کو مدیث مشکل شمار کیا گیا ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس مدیث مبارکہ کو اگر فلفاء راکٹ دین منطبق کمیاجائے ۔ توان کی تعداد بارہ سے کم ہے ۔ اور صدیث میں ضافاء کی تعداد بارہ بتانی کئی سیسے۔ لہذا ایسیس مدیث مبارکہ کوخلفاء داسٹ مین منطبق کرنے سے صریت کی مراد پوری نہیں ہوتی ۔ اور اگر اس حدیث مبارکہ کو اموی محمرانوں برمحمول کیا جائے ۔ توان کی تعداد بارہ سے زیادہ ہے میران میں اکثر فاسق و فاجر ہیں لہذا اسیس مدیث ہے مراد ا موی حکمران تھی نہیں ہو کتے اس طرح اگر عباس باد شاہول کو دیجها جائے تو اُن کی تعداد میمی بارہ سے زیادہ نبتی ہے لہذا اسے صدیت سے مرادعباسی حکمران بھی مبنی ہوسکتے۔

## ( صفحه ۱۰ باره ام) بربان خير الانام علامه صفدر رضا قادري ،

م وعن عبد الملك بن عصير عن جابر بن سمره قال كنت مع الحرب عند رسول قسمعت يقول بعدى المنا عشر خليفة تمرا خفى صوت فقلت لالي ما الذى ا خفى صوت رسول الله قال قال كلهم من بنى ها شمر على الله على من بنى ها شمر على الله على الله على الله على الله على الله على الله على صوت الله على الله عل

صنرت عبدالملک بن عمیر جابر بن عمره رضی عمد سے روایت ہے این نے اپنے والد کے ساتھ صنرت رسول مقبول صلی الدی الدی من کی فدمت میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ والم کو فرات ہوئے سن فرایا کہ میرے بعد بارہ خلیف ہوں سے میچر آواز پست کی فرایا کہ میرے بعد بارہ خلیف ہوں سے میچر آواز پست کی میں نے والد سے بوجی ایست آواز سے جاب رسوال مائی مائیا کہ میں نے کیا ارتباد فرایا جواب ویا فرایا کہ سب بنی ہی میٹم سے ہوں سے نے کیا ارتباد فرایا جواب ویا فرایا کہ سب بنی ہی میٹم سے ہوں سے میں ایس واور ہم / ۹۰ سے میں ایسی میں داور ہم / ۹۰ سے میں ایسی میں روایت سے وی اور ساک بن حرب سے میں ایسی ہی روایت سے اور ساک بن حرب سے میں ایسی ہی روایت سے اور ساک بن حرب سے میں ایسی ہی روایت سے اور ساک بن حرب سے میں ایسی ہی روایت سے اور ساک بن حرب سے میں ایسی ہی روایت سے ا

ه وعن سليم ابن قيس الهلالح عن سلمان الفارسى قال دحلت على النبى فاذا الحسين على فخذيك وهويقبل عينيك و يقبل فاه ويقول انت سيدابن السيد وانت

یہ مدیث آل طرق پر تھی ہے ۔

انمانزلت في وفي اخى على بن أبي طالب وفي ابنى وفي تسعة من ولدابني العين خاصة ديس معنا فيها لاحد شرك -

بے شک یہ آیت میرے اورمیرے بھائی علی ابن ابی طالب اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب اور میرے رہے ہوائی علیالسلام کی اولاد سے نوسے ساتھ کوئی دوسرائٹرک

ہیں -( فرائد اسمطین ۲۱۷ )

( قرائد السین ۲۲۴) مذکوره بالا روایت بین اولاد ام مسین علیاسال کے نوافراد سےمراد ستیرنا اما زین العا برین علیاسالا) ، سستیدنا اما زین العا برین علیاسالا) ، سستیدنا ام حیفالصادق علیاسالا) ، ستیدنا ام حیفالصادق علیاسالا) ، ستیدنا ام حیفالصادی مسیدنا ام حیفالصالا) مسیدنا ام حیفالصالا) محتفظ علیاسالا) مسیدنا ام حیفالسالا) اور سیدانا اعظم حمدیدی

الله وعن اصبغ بن نباته عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله يقول انا وعلى و الحسن وللحسين مظهر ورث معصومون و

حفزت المبخ بن نباتہ حصزت عمر الله بن سعود سے روایت سہے بیں نے رسول اللہ صلی اللہ غلیہ والہ وسلم سے سے نا آپ فرائے تے ہمے بیں علی جسس جسین اور او اولاد ' حسین اور معموم ہیں ،

( فرائد المعطين ٢/ ٣١٣ مديث ٩٣ ١٥)

وعن عبابه ابن ربیعی قال قال رسول الله اناسید انسید و انسان الدوصیا و بعدی انتاعشر اقله عرعلی واخره مرقان انسان و بناب صرت عباب بن ربیعی رض الشعند و آله و سلم ف ارتاد فرایا مین سید الانبیاء بول اور علی سید الاوصیا مین اور میری تا می بود او صیب اور سید باده او صیب اور سید به و کا و فرائد المطین ۲/ ۱۹۳۷ هدیت می و کا و فرائد المطین ۲/ ۱۹۳۷ هدیت می ده

۸ وعن على قال قال رسول الله من احب انب يركب سفينة النجاة وستمسك بالعروة الوثقى ويعتصر يجبل الله المهتين فليوال عليا بعدى ويعادعدوه وليائتم بالانمة الهداة من ولده فانهم خلفائي واوصيائي وحجبح الله عيك خلقه بعدى وسأدة المتى وقادة الانتقياء الى الجنة حزيهم حزاب وحزبي حزب الله وحزب اعدائهم حزب الشيطان حصرت علی کرم اللہ وجمہ الحریم سے روایت سے جناب رسول الشه صلى الشه عليه واله وسلم في ارشاد فروايا كه جرشخص مستتى ني \_\_\_ برسوار بونا مضبوط وسنت كوتمصامنا . النُدْتَعَالَيٰ كَيُصْبُوط ری کو بیشنا جامیا ہوا ہے واستے کہ میرے بعد علی سے دوستی اور اسس کے دسمن سے دشمنی کرے اس کی اولاد میں سے آئمہ صدی کی نافرمانی نہ کرئے کیونکہ وہی میرے بعد خلف ا اور خلقت برحجت اللي بي وهي امت سمح مسروار حبنت کی جانب القیاء کا فائد ہیں ان کی جاعب میری جاعث ہے میری جاعت الله کی جاعت ہے اوران سے دستسن کا گرده شیطان کا گروه ب -

وعنه قال قال رسول الله لانذهب الدنيا حتى يقوم با مراضى رجل من ولد الحسين يملاء الارض عدلا كما ملئت ظلمًا حنرت علی کرم اللہ وجہالکریم سے روایت سے رسول اللہ صافی علی الدوم نے ارشاد فرایا جب تک اولاد سین میں سے ایک شخص میری المست کا حامم نہ ہو دنیا فیانہیں ہوگی وہ دنیا کو عدل سے ایسا بھر دے گا جیسا ہیلنے علم سے پُرتھی ۔

۱۰ وعن زىيد بن حاريثه مولى رسول الله قال لمت الحكان الله التحر اخذ فها رسول الله على الانصاربيعة الاولى فقال اخذت عليكم بمااخذيله النبتي من قبلي ان تحفظو في وتمنعوني عماتمنعواانفسكم وتمنعوا على ابن الي طالب حمّا تمنعون انفسكم عنه وتحفظونه فائه الصديق الاكبريزيدالله دينكمربه وانائله اعطى موسلى العصاء وابراهيم مردالنار وعيسى الكلمات التى كان يجل بهاالموتى واعطاني هذا واشارالي على ولكل نجي الية وهذا الية ربي والانصة الطاهرين من ولده ايات راب لن تخلوا لارض من اهل الابمان ماابقى الله احدامن ذربيته وعليهم يشقوم القيامة جناب رسول مقبول صلى النَّدعاقة الروالم سح فادم زيد بن حارث العَيْمَن سے روابیت بیج سب رات رسول النه صلی النه علیه واله و تم نے انصار سے بعیت بی توان سے فرمایا کہ میں تم سے وہی عہدلتیا ہول جصے اللہ ہرنبی سے لیتا رہاکہ تم میری حفاظسے کرو اور مجھے

ان سے بچاؤین سے تم خود کو بچاتے ہواور علی کو ان سے بچاؤ جی کوتم خود کو بچاتے ہو اور اسس کی حفاظت کروکیونکہ وہی صبی الجارے بی کو تقویت دے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیال اللہ کا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیال اللہ علیال کی کو عضا دیا حضرت ابرا ہم علیال کا اللہ تعالیٰ ہو آگے میں حضرت علیال کا کو کلمات وی علیال کی براگر شخص کے فریعے مرد سے زندہ ہوتے اور جھے یہ دیا یہ کہ کو آپ صلی اللہ علیہ توالہ وقلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکوریم کی جانب اشارہ کیا ہر نبی سے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے ۔ یہ اور اسس کی اولاد سے ائمہ طاہرین میرے رب کی نشانی ہی جب کی آپ کی فران ہوگی ۔ زمین ایمان سے جب کی آپ کی فران ہوگی ۔ زمین ایمان سے خالی نہیں ایمان سے خوالہ اللہ کی نبیاد ہر قیا مت بریا ہوگی ۔ زمین ایمان سے خالی نہیں ہوگی اور انہی کی بنیاد ہر قیا مت بریا ہوگی ۔

ا وعن ابن عباس قال قال رسول الله ان الله فتح هذا الدين بعلى فاذا مات على فسد الدين ولا يصلحه اللا المهدى بعدم حزت ابن عبسن رضى الدين سے روايت ہے جناب رسول مقبول صلى الدعليہ والہ ولم نے ارشاد فرایا کہ اسس دین کو علی رکوم اللہ وجہ الکريم سے ذريع نسخ عطا کی حب علی کا د انتقال ، جوگا تو دين ميں سندارت بيدا ہوگ بحب کی اصلاح مہدی سے سواکوئ نہيں کرسے گا۔

۱۲ وعن الى هربيرة قال قال رسول الله ولولوسيق من الدّنسيا الايوما واحد البيعث الله فيه رحب لا من اهل بيتى في احتى يواطى اسمه اسمى براق الجبين ويفتح قسطنطنيه وجبل وسلم ويروى هذا الخبر بطريق اخر و ذالك ولوثم يبق من الدّنسيا الايوما واحد الطوّل الله ذالك الميم واسمه اسمى واسم ابيات رجل من اهلبيتى يواطى اسمه اسمى واسم ابياد الدرض قسطا وعد واسم ابياد الدرض قسطا وعد حكما ملئت ظلما وجول -

حضرت ابو ہرسیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدہ میں اللہ عنہ اللہ علیہ والدہ میں اللہ عنہ ارتباد فرمایا کہ اگر دنیا عرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالی لیسے اتساطول دیے گاکراہل ہیت سے میرا ہم میں اور روشن جبین ایک شخص جمیعے کا جوسطنطنیہ اور جب ل ویلم کونٹ یج کورے گا۔

اسی مدیث کا دوسراحیت ۱۳ ویروی طذا الخرست وع برا ہے۔
اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالی اسے ان
طول دے گاکہ میرے اہل سبیت سے ایک شخص بصیح کا
میرانا اور اسس کا نام میرے والداور آس سے والد کا نام ایک
ہوگا وہ زمین کو عدل واقصاف سے ایسا بھر دے گاجیس طرح وہ
کا م وجررسے بھرا ہوا ہوگا۔

ا المصدلال و قد سقط من الينابيع مودة القربي . سيسنن الترندي المصدلال و قد سقط من الينابيع مودة القربي . سيسنن الترندي

سول الله صلى الله على المرتضى عليه السلام قال قال المرسول الله صلى الله عليه واله وسلم الائمة من ولدى فمن اطاعه حرفقد اطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله وهدم الوشقى وهدم الوسيلة الى الله تعالى

حفرت علی حرم اللہ وجہالکریم سے روایت سبے جا بسط مقبول صلی اللہ علیہ والہ وجہالکریم سے روایت سبے جا بسط مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلے جس سنے اللہ کی بیروی کی اور سب سنے اللہ کی بیروی کی اور سب سنے اللہ کی نافر مانی کی وہی مضبوط وست اللہ کی نافر مانی کی وہی مضبوط وست اللہ کی طرف وسے بیادیں ۔

۱۲ وعنه علیه السلام قال رسول الله یخرج رجل من ما وراء النهریقال له الحارث
الحرّات علی مقد مه رجل بیقال له منصوربوطن
اویمکن لال محتمد کما مکنت قربش لرسول الله
وجب علی حصّ مدکما مکنت قربش لرسول الله
وجب علی حصل الله وجه الکریم سے روایت ہے جناب
رسول مقبول صلی الله علیہ والہ و تم نے ارشاد فرمایا ما ورا رالنہرے
ماری الله علیہ والہ و تم خوج کرے کا اسس سے
ماری الله علیہ والہ و تم و الله من من الله علیہ والہ و تم کے رسول الله صب می الله علیہ والہ و سلم
کا حب طرح قرایت نے رسول الله صب می الله علیہ والہ و سلم
کا و یا تھا ۔ ہرمون براس کی مدد فرض ہے یا ونسر مایہ
کو دیا تھا ۔ ہرمون براس کی مدد فرض ہے یا ونسر مایہ

كە اسس كالحكم مانما فرض ہے۔ كنز العمال ۱۲/۱۷ هرمیت ۳۹۹۳۸ ر ۲۱/۱۱ مات ۴۱۲۸۰ فی المصب ر (یخرج من ورارالنهررص)

ا وعن الى ليلى الاشعرى قال قال رسول الله تمسكوا بطاعة الممتكم فان طاعتهم طاعة الله ومعصيته الله

حفزت الولسيكى اشعرى رمنى الله عندسے روایت ہے جا ب رسول مقبول صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا كه تم الله كى پیروى كرو كينو كله ان كى پيروى الله كى پيروسى اور ان كى نا فرمانى الله كى نافرمانى سب

۱۹ ۔ وعن ابن عصرقال قال رسول اللہ اللہ اللہ مام الضعیف ملعور نے بعنی من بحتاج اللہ عبرہ فی امور الدین

حضرست ابن عمر رضی الندعنہ سے روامیت ہے جا ب رسول مقبول صلی الندعلیہ والدو کم نے ارشاد فرمایا کہ امام ضعیف معدد ن ہے ۔ معدد میں غیر کا معتاج ہو ۔ معدد ن ہے ۔ لینی جر امام دینی امور میں غیر کا معتاج ہو ۔

## فضال يتقالنها فاطمذالزهم الشيكراء

مودّب يازديم

و عن عبدالله ابن عباس قال قال رسول الله لمّاخلو الله ادم وحوّاء كأنا يفتخران في الجنَّة فقالًا ماخلق الله خلقًا احسن منَّا فبينها هما كذالك إذرأيا صورة جاربية نها نوسً شعشعاني بكاد ضورة بطغي الايصار ويحلخ راسهاتاج وفز اذنها قبرطانً قالا وما هذه الجاربية قالهذه صورة فاطمه بنت محسيد ولدك فقالا ومأهذاالتاج على راسها قال هذا بعلها على ابن الح طالب قالاوماهذاالقرطان قال الحسن والحسين ابناها وجد ذالك فخر غامص علمي قبل ان اخلقك بالفي عامر

صنرت عبداللہ بن عباسس رضائع نہ سے روایت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ والم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ علیہ والہ والم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ کو سیب افرمایا تو وہ جنت میں فخر کرنے نئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہترکسی کو بہد اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہترکسی کو بہد اللہ تہاں کی اس وقت انہول نے ایک لوئی کی صورت تھی جب نہیں کیا اسی وقت انہول نے ایک لوئی کی صورت تھی جب سے نور جیکس رہاتھا۔ اور اسس کا نور آئے مول کو خیرہ کر ویا سے کسس سے سر برایک تاج اور دونوں کا نوں میں دو گوشوائے

بین انہوں نے بارگاہ ایر دی میں عرض کیا کہ یہ اور کون ہے ارشا دہوا کہ یہ صورت تیری ادلا کے سے ارضا دہوا کہ یہ صورت تیری ادلا کے سے دارضرت محمد مضطفے علی آعاد الرق اللہ کی بیٹی فاظمۃ الزہرا رسٹ آتا دہوا یہ اسس کا شوہر علی بن ابی طالب کرم شوہ وہ ایم کی سے سرم بالی جا ۔ انہوں نے یہ جی ارضا دہوا یہ اسس کا شوہر علی بن ابی طالب کرم شوہ وہ ایم کی سے ۔ پوچھا آس سے کا نوں میں گوشوارے کی ہیں ارشا دہوا یہ اس سے بیلے من وہ بین میں اسس کا وجود تہا رہے ارشا دہوا یہ اس کے بیلے میں اسس کا وجود تہا رہے میں موجود تمہا رہے میں موجود تمہا رہے میں موجود تمہا ۔

ر مورة القراني ، ۱۲ = لايومد في المصدر و تالا) وماهذه الجارية - سيدالا ولين والاخري في المصكا الا وجد ذلات في غامض علمي نيابيع المودة الا وجد شيث ۲۲۰/۲ مريث ۹۲۲)

وعن على المرتضى قال قال رسول الله ات فاطمة احصنت فرجها فحرمها الله تعالى وذريتها على البِّار

صرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہالکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ والہ وتم نے ارشا دفر وایا کہ فاطمہ باکٹ امن ہے اسی لیئے اللہ تعالیٰ نے اسے اور اسس کی اولاد بر آنٹ وجہم کوحرام کو دیا۔

کو حرام کر دیا ۔ ( المناقب لنخوارزمی ۱۵۳ حدیث ۲۰۰۳ المستدرک للحاکم ۱۵۲/۳ حلیة الاولسیاء ۲۰۸۸) یہ حدیث حضرت عمر اللّلّه بن معود رضی شخنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللّٰه علیہ والد و تلّم نے فر مایا ہے شک فاظم نے اللّٰہ تعالیٰے اپنی عصمت فریاک وامنی کی اللّٰہ تعالیٰے اپنی عصمت فریاک وامنی کی اللّٰہ تعالیٰے نے اور اسس کی اولاد کو آگ سے معفوظ فرما دیا ہے ۔

ر طبرانی ، المعجم الجبیر ۲۲ - ۲۰۸ صربیت ۱۰۱۸ )
د طارانی ، المعجم الجبیر ۲۲ - ۲۰۸ صربیت ۱۰۱۸ )

م - وعنه قال قال رسول الله انما سميت ابنى فاطمة لاس الله فطمها وفطع مجتبها من التّار حصرت علی کرم الله وجہدالکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی النه علیه واله و تم نے ارشاد فرمایا که میری بیٹی فاظمے نا) اس میے رکھاکیا ہے کہ انڈ تعالی نے اسس کو اور آل کے محبول کوائش جہنم سے دور کیا ہے۔ ( فرائد السمطين ا / ٤٥ حديث ١٩٨٣ ) ركنزالعمال ١١/ ١٠٩ صيث ٢٢٠ ٣٣٧) یہ حدیث حصرت جابر بن عرائشیہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے ویلمی نے الفرووس بما تور الخطاب الر ۲۲ س حرث ۱۳۸۵ صرت ابوم رمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ سخاوی نے استحلاب اِرتقاء الغرف بحسے اقربا رالرسول وزوی الشرف (۹۶) میں کہاہے کہ اسے وہلمی نے حضرت ابوم ررہ سے روایت کیاہے ر في المصدر ( الاسمعية ابنتي فالحمدان )

م - وعن جميع ابن عصير قال دخلت مع عمنى على عائمة فقالت عمنى لعائشة من كان احب النساء الى رسول الله قالت ومن الرجال قالت على ابن الحي طالب -

حضرت جمیع بن عمیر رضی الدعند سے روایت ہے کہ میں اپنی مجوعی کے ساتھ حضرت عائث صدیقہ رضی الدعنہ کی فدمت میں حافر ہوا اور پوجیا حضور نبی اکرم صلی الدعلیہ والہ وہم کو کون زیادہ محبوب تھا ۔ جواب ویا حضرت فاظم سلام الدعیم الدعیم عن کیا گیا مردوں میں اسے خوم کیا گیا مردوں میں رخیات کون زیادہ محبوب تھا فرمایا ان سے خوم موایا قواناً ) جہاں مک میں جانتی ہول وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور بہان مک میں جانتی ہول وہ بہت قیام کرنے والے تھے ۔ راقوں کوعبادت سے لیئے بہت قیام کرنے والے تھے ۔ اور اخرج الترندی فی استن کتاب المناقب ، باب ماجاء فی فضل فاظمہ اخرج الترندی فی استن کتاب المناقب ، باب ماجاء فی فضل فاظمہ ، بنت مخت شدصلی الدعید والہ وہ ہم کا دی حدیث میں میں الدی میں الدی کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کو کہ کا کہ کی کا کہ کی کو کہ کا کہ کرنے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کا کہ کی کو کی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کو کہ کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کے کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کو کہ کی کی کی کا کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کا کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کرنے کی کی کو کرن کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کو کرنے کی کرنے کی کی کی کی کی کی کر

ه وعن فاطهه قالت انهازارت النبي فبسط لها شوبًا فاجلسها عليه تقرجاء بنها الحسن فاجلسه معموجاء الحسين فاجلسه تمرجاء على فاجلسه معهم متمضم الشوب عليهم شمقال هاؤلاء اهلبيتي وانا هنهم اللهم ارض عنهم كما انا راضٍ عنهم

وابن الأشير في اسد الغابة ١٩٩٧ والذهبي في سيراعلام النبلاء ١٢٥/٢

 وعن ابن عباس قال لما تروّج فاطمة من على قالت بارسول الله زوجتني من عائل لا مال له فَقال لها النبي او ما ترضين ان يكون الله اطلع الى اهل الارض فاختار منهم رجلين احدهما ابوك والاخريعلات صرت ابن عباسس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب صرت فالحميس الم الدعليهاكي شادى صرت على كرم الله وجب الكريم سے ساتھ کر دی گئی توانہوں نے جباب رسول مقبول صلی اللہ علیہ الوظم سے کہاکہ آپ نے جھے ایک محت ج سخص سے بیاہ دما ہے حبسس سے پاکسس کسی قیم کا مال نہیں ہے آپ صلی اللہ علی آلہ والم نے ارشاد فروایا کہ کیاتم خوسٹس نہیں کہ اللہ نعالی نے اہل زمین کو دکھالیس ان میں سے دوشخصوں کوحن لیا ان میں سے ایک تمهالا بایب اور دومسرا تبیرا شوجر ( المجمالكيم ١٠٤/٥ مديث ١٠٩٩٠ )

وعن فاظمه قالت قال رسول الله اما خرضين ان متكونى مسيده نساء العالمين او نساء الهستي - مضرت فالحمد ساء الما مين او نساء الهستي - جناب رسول مقبول صلى الله عليه والهولم ن ارثناه فرما يا كم كما تم نوست من ما عالم كى عور تول يا فرما يا أمر سنت كى عور تول كى كى سسوا الهوا موست ۱۵۵ مديث ۱۵۸ مديث ۱۸۸ مديث ۱۵۸ مديث ۱۵۸ مديث ۱۵۸ مديث ۱۵۸ مديث ۱۵۸ مديث ۱۵۸ مديث ۱۸۸ مديث

 م وعن الى بربيدة الاسلامى قال دخلت مع رسول الله على فاطمة قال امّا ترضين ان تكوني ستدة نساء لهذاالامة كماكان مربعر بنت عمران سيندة نساءبني اسرائيل -مضرت بریدہ اسلمی رضی الندمن سے روابیت ہے کہ ایک دِن جِناب رسول مقبول مستق الله علیق الدولم سے ساتھ مفرست فاطميس للكم النبطيها سے پاکسس كي أسب صلی الشرعلیه وآله وسلم نے ان سے فرطایا کہ تم اس المت کی عورتوں کی سے دار ہوجب سطرح صنرت مرمم بنیت عمران بنی اسرائیل کی مسردارتھی ۔ لم اقف عليه فخي نسختى من مودة القربي علية الاولسياء ١/٠١م ، صبح البخاري ٤/ ١١١ في صريت مسندا حد ٢٨٢/٢ فاحديث)

- وعن رسول الله وانماسميت فاطمه بالبتول لانها تبتلت من الحيض والنفاس لان ذالك عبك في بنات الانب ياء اوقال نقصان من حضرت رسول الشه صلى النه عليه والمرسلم تنع ارشاد فرمايك فاطمه سلام تعليها، کو بنول اسس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ میض اور نفاسس سے باکسے، كِنُوكُ بِهِ دوانبياء كى بشيول مين عيب يا فرمايا نقصان ب -ر لقب بتول کی محمت ، سستيده كالقب بتول اسس ليئة ركهاكبياكدأن مين مبلان نهبين تمها جو دوسری عورتوں میں مردول سے لیئے ہواہے یا اسس لیےرکھا گیاکه الله تعالی نے انہیں سے ن وجال اور شرف وفضیلت میں دوسری عورتوں سے منفرد بنایا۔ یا اسس کیے کہ وہ مخلوق سے کے شرالتہ تعالی کی طرف متوجہ تھیں ۔ لفظ بتول کا مادہ ر ب ت ل ) ہے ہیں کامعنیٰ ہے کسی چینر کا دوسری چیزے مماز اور فرا ہونا ۔ چنانچه ام) فروز آبادی رحمة الشعليد ليکھتے ہيں ۔ والشبئ ميزه عن غيره والبول ، البشقطعة عون الرجال ومريب العذراء رضى الشمعنها كالبتيلء وفاطمت بنت سيدالمرسلين عليهما الصائوة والسلام ، لاتقطاعهاعي نساء زمانها ونسأم الامتضفضلا ودينا وحسبأ والمنقطعه عن الدنيا الحسب التب تعالحي

وه شفی جو دو مری جیز سے ممتاز ہو بیل سے اور بتول اس فاتون کو کہتے ہیں جو مردول سے میلان خرکھتی ہو اسی معنیٰ میں کنواری مرمیم رضی اللہ عنہا بتول ہیں اور فاظمہ سبت المرسلین علیہ الصالوۃ والسلام بتول ہیں کیونکہ وہ لینے زطنے کی توانین اور المست کی خوانین سے فضیلت دین اور شہر لیف الاصل ہونے سے کو اللہ تعالیٰ جونے سے کی خوانین سے فضیلت دین اور دنیا سے کو کر اللہ تعالیٰ ہونے کی طرف مر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھیں ۔

کی طرف متوجہ تھیں ۔

و سفر ح اتعاف السائل ہما الفاظمۃ من المناقب والفضائل آل) و سفر المناقب والفضائل آل) و سفر المناقب والفضائل آل)

اا ۔ وعن ابی هربیرہ قال قال رسول الله اول من دخل الجنة فاطمه بنت محکمد مثلها فی هذه الامّة مثل مربیر وینت عمران فی بنی اسرائیل صنرت ابو ہررہ منی الدّی ہے دوایت ہے جناب وائقبول صنی اللّه علیہ والدولم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جباب صنرت

فاطریب المنظیم جنت میں جائے گی اسس امت میں اس کی شال بنی اسرائیل میں حضرت مرمیم علیمها السن الم جلیسی ہے۔ رکنز العمال ۱۱۰/۱۱ حدیث ۱۳۲۲۳۳

الله عليه واله وسلم اذاكان يوم القيمة فاذى صلى الله عليه واله وسلم اذاكان يوم القيمة فاذى منادمن وراء الححب غضة والبصارك عرحتى تجوّن فاطمة بنت محت مدٍ عليه الصرائي حضرت على المرضى كرم الله وجاليكريم سه روايت ہے جناب رسول تقبول صلى الله عليه والدولم نے ارشاد فر مایا قیامت سے دن لیس پروہ سے وقتی منادی ریدو دے ، گاکہ اپنی آنھیں نیچ کرلیں کہ فاطر سالم تلیه بل صراط سے گزر جائیں ۔

ر الم تدرک للی کم ۱۵۲/۳ مجمع الزوائد ۱/۱۲۲

اذاقده من عائشة قالت كان النبى من علي المها اذاقده من سفوقبل نحر فاطمة وقال منها اشخر رائحة ما المجنى المحنى المحنى المحنى المحنى المحنى المحنى المدعنها سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول منی اللہ عنها سے والیس آتے تو حضر سے فاظم سلام الم علیها كا كلا جو مقے تعے اور فرط تے ہیں اس سے جنت کی خوست وسنو محمق ہول ۔

یہ مدیث اسے مطرفق سے بھی ہے۔

عن ابوضے عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه الله والله والله والله والله من سفرقيل ابنت فاطبة

صنرت عرابیٹ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نہاکرم صی اُنتیا ہے اُلہ والم مب سفرے والس سی تشریف لاتے توسیدہ فاظمہ سال اُنتیا ہاکو بوسد ویتے ۔

ا طبرانی المعجم الاوسط ۲۴۸/۴ حدیث ۲۱۰۵ بنتمی نے مجمع الزوائد ۲۲/۸ میں کہاہے کی طبرانی نے اسے الاوسط میں روایت کیا ہے اور اسس سے رجال تقب ہیں سسیوطی ، الجامع لصغیر فی اجازتُ البئیرالندیر ۱۸۹ عدیث ۳۰۴ منادی فیض القدیر ۵/۵۵

سر وعن على قال قال رسول الله تاتى بنتى فاطمة يوم الفيامة ومعها شياب مصبوغة بالدماء تتعلق بقائمة من قوائم العرش تقول باحكم أحكم بينى وبين من قتل ولدى فيحكم الله لبنتى ورب الكافية ورب

صنرت علی کرم الله وجہ الکورم سے روایت ہے جناب رسول قبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشا دفر مایا قیامت سے ون میری ببینی فائم سے لام اللہ علیہ میدان مشر میں آئے گی اسٹ سے پاس خون آ تود کی ہے ہوں گئے عرش کے ستون کو کی گر سے گی اللہ میدان انعان انعان میرے بیٹوں سے قانوں سے درمیان انعان فرما دب کعبہ کی تسم میری بمیٹی سے حق میں فیصلہ ہوگا۔

## ( المناقب لابن المغازلي مهد حديث ا ٩)

الله الله وعنه عليه السّلام الصّاعن رسول الله وسلّم قال اذا كان يوم القيامة فادى مناد من بطان العرش يا الهل القيامة اعمضوا المصارك ملتجوز فاطمة بنت مع مدمع قميص مخضوب بدم الحسين فتحتوى على ساق العرش فتحل فتحقول انت الجبارالعدل اقض بينى وبين من قتل ولدى فيقضى الله بنتى وربّ الكعبة فتم تقول الله من الله في على مصيبته فيشفعها الله في هد -

صنی الله علیہ وآلہ وہ الکریم سے روایت ہے جاب رسول مقبول صلی الله علیہ وآلہ وہم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے جاب رسول مقبول سکے وسط سے من دی ندا کرسے گا کہ اے اہل محشر البنی آئے عیب نیجی کرلیں حضرت فاظمہ بند سے محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون سین شہر ارکر بلا سے رگی قمیض لئے گزر جائے لیس ساق عرف کر کو ایک لیس اللہ توجبار اور عاول سے میرے اور میرے فرزند سکے قائل سے درمیان فیصل فرما کے بیم وہ لیس اللہ تعالیٰ میری بیٹی سکے حق میں فیصلہ فرمائے گا بھروہ عرض کر سے گی یا اللہ جرمیری مصیب پر روشے ہیں جمھے ان کی شخصیع بنا ہے گا ۔ کا شخصیع بنا ہے گا ۔ کا شخصیع بنا ہے گا ۔ کا مودة القربی ۲۷ ۔ فی جمیع النے را خمضوا ) فی المصدر

المن وعن زيد بن على عن انس قال كان رسول ملى الله عليه واله وسلم بياتي ستة اشهر باب فاطمة عندصلوة الفجر فيقول الضاؤة الضلوة يا الهلبيت النبوة تلت مرات انما يربيد الله ليذهب عنكم الرجس الهل البيت ويراوى هذا الخبر باسانيده من من تلتمائة من اصحابه منهم من قال تمانية الشهر ومنهم من قال تمانية الشهر ومنهم من قال تمانية عشرة اشهر ومنهم من قال تسعة اشهر ومنهم من قال عشرة اشهر -

الله تعالى تم الببيت مع شجاست دوركرنا اورتهبي بإك وبإكبزه بنا فا والتهبيل بإك وبإكبزه

یہ حدیث اپنے اسناد کے ساتھ کئی صحابہ سے مروی ہے بعض نے ہ یا ۸ ماہ تعف نے ۹ ماہ اور لعبض نے ۱۰ ماہ کا ذکر کیا ہے ۔ ( مر مذی البائع الصیح کے / ۳۵۳ رقم ۳۲۰۹) یہ المحمد بن خبل المستند ۳/۹ ۵۹ یہ ۲۸۵ میں حضرت الوسعیة دی کا البان حبال نے طبقات المحیدین باصبہان م / ۸۸۸ میں حضرت الوسعیة دی کا

ے مروی اسس روایت میں آٹھ ماہ کا ذکر کیا ہے

## فضال هلبيت مبعاجمه زياعت بي عار

مودر مد دواز دیم

ا عن ابن عباس قال قال رسول الله علت كربعلى فان الشّ مس عن يمينه والقصرعن يساره قلت الرسول الله وما هما قال الحسن والحسين وابوهما ضياء الدّنيا وامها بدرالدّجي

حصرت ابن عباس رضی الدعند سے روایت ہے کہ جباب رسول تقبول صلی اللہ علی الدعند سے کہ جباب رسول تقبول صلی اللہ علی کرم اللہ علی کرم اللہ علی پیروی کر و کیونکہ آفتاب ان کے دائیں طرف ہیں ۔ ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علی آلہ و اور ما ہما ہے دونوں کیا ہیں ارشا دفروایا بیر فی حصین علی ہیں ارشا دفروایا بیر عرف عین علی ہیں ارشا دفروایا بیر عرف عین علی ہیں ارشا دفروایا بیر عرف عین علی ہیں اور ماں شدید تاریس برر علی ہیں اور ماں شدید تاریس برر کال ہے ۔

الحسین الی یو مرالقیامت السلی و فاظمه والحسن والحسین الی یو مرالقیامت السلی والحسین الی یو مرالقیامت السلی حضرت ابن عباسیس رضی الله عندست روایت ہے جناب روائ قبول صلی الله علی وفاظم حسن اور سین یوم قیامت یک میرسے اہل سیست ہیں ۔

وعن إلى هرميرة قال قال رسول الله الن الله في زيارتي ملك المن السماء لمريزرني فاستاذن الله في زيارتي فبشرفي الن فاطمه سيّة نساء الهال الجنّة والحسن والحسين سيّدا شباب الهال الجنّة

مسرت ابومبر رو رضی انتخذ سے روایت ہے جناب رسول مقبول انتخار اللہ مسرت ابومبر رو رضی انتخار سے روایت ہے جناب رسول مقبول انتخار وہ اللہ تنے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے فرسٹ تہ نے بیجے نہیں دکھا تنھا وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت ہے کرمبری زیارت سے بیے آیا اور آس نے بیجے قیامہ ت کک کی بشارتیں دیں اور بیجے خبر دی کہ معزست فاظمہ ذکر عابدہ سلام اللہ علیہ اختی عور تول کی سے دار ہیں اور سس وسین فلم علیہ سالم و فولوں جوانان بہشت سے سروار ہیں ۔ مطبرانی المجمم کیجیر ہا / ۲۹ مریث سے سروار ہیں ۔ رطبرانی المجمم کیجیر ہا / ۲۹ مریث سے سروار ہیں ۔ راسانی است ن الکیری ہیں ۲۹۸ مریث سے ۱۳۹۸ مریث سے ۱۳۹۸ مریث سے سروار ہیں ۔

م وعن ابن عباس قال لمّا نزلت هذه الأسية قل الااسئلكم عليه اجزا الاالمودة في القربي ، قلنا يارسول الله من قرابتاك الذين فرض الله علينا مودّ قه مودّ قه مقال على و فاطمة وابنا هما تلث مرّات منرت ابن عبسس رضى الله عند سه روايت به جب آيت قل لا استُلكم عليه اجل الاالمودة (التوري ١٢٧) نال بوي ترتم في عن كياكم يارسول الله صنى الله عليه والم ولم آب

سے قرابت دارکون ہیں جن کی محبّہ ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ہم برفرض کردی سے تو آسیب صلی اللّٰہ علیہ والہ وہم نے ارشاد فرمایا کہ علی فاظمہ اوران سے دونوں بیٹے آپ صلی اللّٰہ علیہ آلہ وہم نے یہ تمین بارارشاد فرمایا۔
یہ صدیث تصور سے فرق سمحاتھ درج ذیل کتابوں میں ہے ۔
د اخرج الطبرانی فی المعجم المجیم سم کا معربی المام کا محمل الزوائد و مرام المام کا معربی المام کا محمل الزوائد و مرام المام کا معربی المام کا محمل الزوائد و مرام کا معربی المام کا معربی کی کا معربی کا معربی کا معربی کی کا معربی کا معربی کا معربی کا معربی کی کا معربی کا معربی کا معربی کی کا معربی کا معربی کا معربی کا معربی کی کا معربی کا میں کا معربی کا معربیت کا معربی کا معر

وعن إلى هريرة قال نظر رسول الله الى على
 وفاظمة وللحسن والحسين قال اناحرب حارب كمر
 وسلمَّ لمن سالم كم .

حضرست ابوہرمرۃ رضی اللّه عندسے روایت بے جناب رسول مقبول صلی اللّه علیہ والم عنی و فاظم حسون وسین کی طرف دیکھا اور ارشا د فرمایا کہ تم سے لڑنے والوں سے لڑنے والا اور صلح کرنے والوں سے لڑنے والا اور صلح کرنے والوں سے صلح کرنے والوں سے صلح کرنے والوں ۔۔۔

د ابن حبان الصیح ۱۸۲/۱۵ حدیث ، ۹۹ ) د طبرانی المعجم الاوسط ۵/۱۸۲ حدیث ۵۰۱۵ )

ا وعن معاذ قال قال رسول الله السالة الله طهر واستا لله وعلى منه من الذنوب بالصلع في رؤسهم واستا وعلى منهم واستا

حضرت معاذ رضی اللّٰرعنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وتم نے ارشاد فرمایا اللّٰہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اصلع بناكران كے سركے الكے حصة بربال نداگاكران كوگنا ہوں \_\_\_ پاك كيابيں اور على ان بيں سے بيں ۔ ر الفردوسس الدلمي السام الاست مم ٥٩ )

على قال قال رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب الهسل الجنّة وابوله ماخير هنهما معزت على حرم الله وجه الحريم سعد رواست به جناب رسول مقبول صلى الله عليه والله والم من الله والم الله والما و فرايا حسن وسين عليه السال جوانان مهنت سيد واربي اوران كا باب ان سع بهبتر بي مهنت مي المستدرك للحائم 1/4 مجمع الزوائد 1/4/4)

رطبرانی المعجم انجیر ۲۲ / ۲۲س حدیث ۲۰۱۱ ، سوکانی درانصی ۱۳۱۰ و ذخائر العقبی فی مناقب ذوی الفرنی ۱۲۹ ، الصواعق المحرقیة ۱۹۱ حدیث فضائل البیت

- وعن ابى السعيد الخدرى قال قال رسول الله ان الله احت حرمات ثلث من حفظها حفظه الله امرديت ودنياه ومن لريحفظها لريحفظ الله لهٔ شیئاحرمة الاسکلامروحرمنی وحرمة اهلبیتی حضرت ابوسعید فدری رضی الله عنه ہے روایت ہے جنا ہے رسول مقبول صلی الله علیه والدوسلم في ارشاد فرمایا كه الله تعالی كوس تین محتنیں مجبوسی ہیں جوان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اسس سے دینی اور دنیوی امور کی حفاظت فرمائے گا ورنے کچھ نہ کرے گا وہ اسلام اورمیری اورمیرے الل بیت کی حرمتیں ہیں۔ ر مجمع الزوائد ٩/٨٩ ، الصواعق المحرقة ٣٣٧ -فى المصدر ان الله احب حرمات فى المصدر لهم يحفظها ليساله تثنبي فئس المصدر وحرمتى الاسلام وحرمتم اهارے بیتی ۔

الولدر وعن احد برالمومن بن على قال قال رسول الله الولدر بحانة و ربحانت اى الحسس والحسين و الحسين و معزت امير المونين على كرم الله وجدائكريم سعد روايت سي جناب رسول مقبول صلى الله علية الموسلم نے ارشاد فروايا كه بيج ميمول بوت رسول مقبول صلى الله علية الموسلم نے ارشاد فروايا كه بيج ميمول بوت

ہیں میرے بیول حسن علاسلا وسین علیا اسلامی ہیں۔ ( كنزالعمال ١٢٠/١٢ هديث ٢٢٨٤) یہ مرسی تھوڑے فرق کے ساتھ بول ہے۔ عن الجسے ابوب الانصاری قال دخلت علی رسول اللہ والحسن والحسين يلعبان ببين يديب اوفى هجره نقلت يارسول الله اتحبهما فقال وكيف لداحبهما وهماريجأ تتاى من الدنيا الشبهها حضرت ابوابوب انصاري رضى التدعنه سصعه روابيت سبيح كمنبي كحريم صلى النَّه عليه وَالدوسم كي خدمت مين حاصر بهواتو ديجها كرمس عليكا وحسين علالسالا السياصلي التعليه والدوالم سي سامن يأكود مي تهيل سبع تصح میں عرض كبا يارسول الله صلى الندعليه واله وسلم كيا اسب ان سے محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی الله عدید آار وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان سے محبہ کیوں نہ کروں جب کہ بیر دونوں میرے گلشن دنیا کے وہ دو بھول ہیں جن کی مہیک کو سو تکمفتا ہوں الہی میصولوں کی نوست بوسے میں محفوظ ہوتا ہول -

ر طبرانی الم عجم انجیر م / ۱۵۵ صدیث ۳۹۹۰ ) ( عسقلانی فنستح الباری ۱۹۹/ )

اا ۔ وعنہ قال قال رسول الله اشتد غضب الله وغضب رسوله على من احتقر ذربيتى واذانى فى عترفى ، معترفى معترفى معترفى معتربى المتضى الله وجم الكريم سے روایت ہے جاب رسول قبل

صی اور اور اور استاد فرمایا کہ جو سری اولاد کی ندل کرکھے یا آہیں اذبیت ہے کر جھے لکلیف ہے اس پر اللہ اور اسس سے رسول کا سخت غضب ہوگا۔

الما وعند قال قال رسول الله الويل نظالم الهلبيتى عذابهم مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار حضرت على المرتضى كرم الله وجرائح بم سه روايت بع جناب رسول مقبول صلى تنوية والوتلم في ارتفاد فر ما باكرا بل بيت برظم كرف واله سي منافقين كوات سيد بي بربادى بيد السيح بنم كري تهديس منافقين كوات ساته عذاب ويا جائح كا-

( المناقب لأبن المغازي ٤٦ صربيت ٩٦ )

سی ادم بینسبون الی عصبة ابیهم الاولد فاطمة قالت قال رسول الله کل بنی ادم بینسبون الی عصبة ابیهم الاولد فاطمة فانی آنا ابوه مر واناعصبته مرسول قالی ما به واناعصبته مرسول قبل ما الدی به المرسول قبل الله والدول می الله علیه والدول می الله علیه والدول می اولادان کے باپ کے قبیلے کارف منسوب ہوتی ہیں ہیں جود ان کا باپ اور قبیلہ ہوں - منسوب ہوتی ہیں ہیں ہیں خود ان کا باپ اور قبیلہ ہوں - به مدیث تصور ہے وقتی ہیں کی ما تھ اسس طرح ہے - بیا مدیث تصور ہے قالت قال رسول الله تکل بنی انتہ محل بنی انتہ محل بنی انتہ محل بنی انتہ محل الله کا باتہ الاولد فاطمه فانا انتی عصبة بنی بنیسبون الیہ الاولد فاطمه فانا

( خطبیب بغدادی ۱۱/ ۲۸۵ ) ر طبرانی المعجم انتخبیر ۲۲/۹۲۷ حدیث ۲۹۸ )

۱۲ - وعن على قال قال رسول الله المرب ان اسمى ابنی هٰذین حسنًا وحسینًا ۔ حنرت على كرم الله وجہالكريم سے روايت سے جناب رسول مقبول منی الله علیه واله ولم نے ارشاد فرمایاکہ مجھے حتم ہے کہ اپنے بييول كا مم حسسن وسين ركھول ۔ اس مدیت سے ملتی ملتی مدیث اسس طرح ہے۔ عن المفضل قال ان الله حجب اسم الحسن والحيين حتى سبى بهما النبي ابنيه الحسن والحسين ـ صنرت مفضل رضی اللہ عنہ <u>س</u>ے روایت ہے کہ فدا وندمتعال <u>نے</u> من علیال اور مین علیال اور کا اور مین رکھا یہاں مک کر حضور علیاب لا نے لینے بیٹوں کا ما حس علیاب الم اور صين عليه سي المركفا - ( ابن انبير اسدالغايته في معرفية الصحابه ١٣/٢)

الله دوعن الى درالغفارى رضى عنه وهواخذ الم باب الكعبة ويقول ايهاالناس من عرفني عرفني ومن لمربع رفيني فانا اعرّفهم فانا ابوذر سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول مثل المليتي فبكم كمثل سفيت نوج من ركبها بخك ومن تخلّفِ عنها غرق \_ حفرت ابو ذرغفاری رضی النّدعه کعبد کا دروازه بیخوسے که رب سے تنص كه لوكو جو جھے جانتے بين سو جانتے ہيں جونہيں جانتے ہي الهين ایناتعارف کراما ہوں کہ میں ابو ذر ہوں میں نے جناب رسول مقبول صلى الله عديقالم وعلم كوارشاد فرماتيسنا يح كرمير الل بسي مستى نوح كى مانند ہے جواسس ميں سوار ہوا وہ نجات یا گیا اور حب نے روگردانی کی وہ عزق ہو گیا ۔ د المستدرك للحاكم ١١٠٠) المصدر ابن عباسس ذكره الهبيتمي في مجمع الزوائد 9/ ١٩٨ ذخائر العقبي الطبري ٣٠

۱۹ - وعن سلمان الف رسی قال قال رسول الله سمّی هارون ابنیه شبرًا وشبیرًا وعلی سماها حسنًا وحسینًا - مسنًا وحسینًا - مضرت سے بنا و بنا سے مضرت سے جنا سے جنا سے دوایت ہے جنا سے

رسول مقبول صلی اُغلیقاله م نے ارشاد فرایا کہ بارون نے اپنے بیٹوں کا آپا سینسبٹر وسٹینیررکھا میں نے اپنے بیٹوں کا عن وسین رکھا د طبرانی المجم اُنجیر ۴/ ۲۹۳ صربیث ۱۹۸۸ ) ( الصواعتی المحرقب تر ۱۹۲ صربیث ۲۷ )

المحسن والحسين يو مرالقيمة عن جنبى عرش والحسن والحسين يو مرالقيمة عن جنبى عرش والحسن والحسين يو مرالقيمة عن جنبى عرش الرحمن بمسنزلة المشنفين من الوجه مصرت على المرتضلي كرم الله وجهه الحريم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلى الله عليه والدو تلم في ارشا دفر الما لكر قيامت سے وان حسن وسين عرض الله سے دونول جانب ايسے سے ہوں سے جيے حص وسين عن عن الله عليه المراح بي مول سے جيے ملے ہوت ي بي ۔ الفردوس الديمي ٢/ ١٥٨ صربيت عم ٢٨٠)

الله مسال الله مسال المحسن الشبه لرسول الله مسال المسال الله المسال المسال المسال الله المسال المسا

مثابہ ہے۔

رسنن التریذی ۳۲۵/۵ مدیث ۳۸۹۸ مستداهد ۱۰۸۰۹۹/۱ ایک سینے تک مشابه اک وہال سے باؤل تک خطے طوام میں تکھا ہے یہ دو ورقب نور کا د اعلی صنرت )

النظرالى على عبادة من الحصين قال قال رسول الله

معنت عران بن صین رضائق سے روایت ہے جناب سول مقبول صلی الدعلی آلہ وایت ہے جناب سول مقبول صلی الدعلی کی طرف دیکھنا عبادت ہے ارشاد فرمایا کھلی کی طرف دیکھنا عبادت ہے اسے مدیث کو اما الحاکم نے سے مدیث کو اما الحاکم نے سے اور (ابوسیم نے حلیۃ الاولیاء ۲/۱۸۲ میں روایت کیا ہے۔

أس مديث كي مائيب دمين ملافظ فروانين -

عن عائشہ رضی اللہ عنها قالت رایت ابابکر پکشال نظر الی وجہ الی وجہ علی فقلت لہ بیاابت ارک تکشران ظرالی وجہ علی فقال بیابنیت سبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ النظر الی وجہ علی عبادة

حنرت عائرت صدلقة رضى الله عنها بيان كرتى بين كه بين سنه النه و المورث عائرت صدلقة رضى الله عنها ميان كرتى بين كه بين سه حضرت والد صفرت سه حضرت على كرم الله وجهد الكريم سح جهرسه كى طرف و يجها كرت سهم على كرم الله وجهد الكريم سع بوجها اباجان كيا وجه سهد كه آپ كفرت بيسس بين فيدان سه بوجها اباجان كيا وجه سهد كه آپ كفرت

سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الحوکیم کے جہرے کی طرف دیکھتے
رستے ہیں صنرت البونجر رضی الناعنت نے جواب دیا ہے میری بیٹی
میں نے صنور نبی کرئیم صلی اللہ علیہ والد والم کو فرماتے سے ناہے کہ
علی کرم اللہ وجہ النکو نیم سے جہرے کو دیکھنا عبادت ہے ۔

د اخرجہ النکو نیم سے جہرے کو دیکھنا عبادت ہے ۔

د اخرجہ ابن عمل کر فی تماریخ وشق الکبیر ۲۷م/ ۲۵۵)
د والزمحشری فی متحصر کہ سب الموافقہ سماد)

۲ - عنى عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله وصلى عبادة صلى الله على عبادة صلى الله على عبادة معنى الله على عبادة معنى الله على عبادة معنى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سه روايت ہے كه معنور بن كريم صلى الله عليه واله ولم نے فر بايا كه حضرت على كرم الله وجهالكويم كريم الله وجهالكويم كو ديكھا عباوت ہے ۔

د اخرج الحاكم فى الم تدرك ۲/۳ ۱۵۲ عدیث ۲۸۸۸) و والطبرانى فى المجم المجير ۱۱۲۵ عدیث ۲۸۸۸) و والوضيم فى حلية اللولس مدرک ۲۵۸/۵)

۳ عن طلیق بن محدقال رایت عهدان بن عصین یعده النظرالی عملی فقیل لده فقال سمعت رسول الله صلی الله علی عدا و قاصلی الله علی عدا و قصلی الله علی عدا و قصرت طلیق بن محسستدرض الله عند بیان محرست علی کریت بین که بین سف مصرت عمران بن صیبن رضی الله عند کو دیجها که وه مصرست علی کرم الله وجه الکریم کو محسرت علی کرم الله وجه الکریم کو محسرت کی بانده کر دیجه سیسے متھے کسی نے ان سے

پوچی کہ آپ الیا کیوں کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فرط تے ہو سے سناہے علی کرم اللہ وجہ الکوئیم کی طرف دیجھنا عباد سے ۔ د اخرجہ الطبرانی فی المعجم الکبیر ۱۱۹/۱۰۵ عدیث ۲۰۷)

به وعن عائشة قالت قال رسول الله ذكر على عبادة على عبادة حضرت عائش صديقة رمنى الله عنها سه روايت مع جناب رسول مقبول صلى الله عليه واله وتلم ني ارشاد فرمايا على كا تذكره كزنا عبادت رسول مقبول صلى الله عليه واله وتلم في ارشاد فرمايا على كا تذكره كزنا عبادت مي ( يعنى ذكر على كزنا ) مي الفردوس ٢٣٨/٢ مديث ا ١٣٥٠ )

قیامت سے دن نم تہاری ذریت سے دوستداروں سے یے مبارک اور تمہارے قائل سے لیئے بربادی ہوگی ۔

۲۲ م وعن على قال قال رسول الله يقتل الحسين شرهذه الامنة ويت برّرَ الله منهم ومن ولدهم

و مسمّن بیصے غربی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہے روایت ہے جاب

مسرت کی ہمرسی مرم المدوجہ الرم مسے روایت ہے جاب رسول مقبول میں الدعلیہ والدونم نے ارشاد فرمایا کہ حسیبین علیہ الساقیم کو اسیس امت کا بذرین شخص قبل کرنے گا اللہ ان سے ان کی

اولاداورمیرے منکوین سے بیزار ہے۔

٢٣ - وعن قال قال رسول الله ان قاتل الحسين فى تابوت من التّارعليه نصف عذاب العلى النار وقد شديداه ورجلاه من سلاسل من نارفيكت فالمنارحتى يقع فى نارجه نم وله ربيح يتعوّد اهل النَّار الى رته حرمن شدة نتن ريحه وهو فيهاخالدفي العذاب الالب كلما نضج جلده شتدالله عليه الجلودحتى يذوق العذاب الالبيم لايف ترساعة ويسقى من حميم جهنتر فالوبللهمن عذاب الله صرت علی المرتضی کرم الله وجهم الحریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی السّعليه والدولم نے ارشاد فرواياكم سيدين عاليك لام کے قال کو آگت کے تابوت میں نصف دوز خیوں سے برابر عذاب دیا جائے گا۔ ہاتھ و پیراکٹ ین تجیرے بندھے ہول کے۔ منہ کے ال جنبم میں گرایا جائے کا وہ جنبم کی پہیل جا گرے کا اسس کی بدبوے اہل دوزخ فداکی پناہ مانگیں کے وہ ہمیشہ عذاب میں میتلا اسم کا جب اس کی جد جل جائے گی تواللہ تعالی نئی جلدسپیدا کرئے گا اور مجر در دناکئ عذاب ہے گا اس دوز خیوں کا بہیب بلایا جائے گا اسس کے لیئے وہل کا عذاب ہوگا۔

( المناقب لابن المغازلي ٩٩ حديث ٩٥ )

٢٢ - وعن ابن عصرستك رجل عن دم البعضة فقال من انت قال من اهه لا لعراقي قال انظره ا الى هذابس ئلنى عن دم البعوضة وقد قت لوا ابن رسول الله وقد سمعته يقول هماريجانتاك من الدّنيا (رواه ابونعيم) من الدّنيا (رواہ ابولع يعر) من الدّنيا ورواہ ابولع يعر) من الله عند سے روايت سے كدكسي آدمي نے ان سے مالت احرام میں مجھے رکے خون کا حکم پوچھا تو انہوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو۔ جاب دیا میں اہل عراق میں ہے ہول بیسن کر انہوں نے کہا کہ اس شخص کی طرف و تھے يه مجھ سے مجھ سركے خوك كاحكم درمافت كرتاہے حالا كم انہوں نے فرزند رسول کوقتل کیا ہیں نے جناب رسول مقبول صلی اعلیہ الوالم کو فر ما تے سے ایک سال اللہ علیہ والد والم ارشاد فرماتے نھے کہ یہ دونوں دنیا میں میرے دو خوسیہ بودار میمول ہیں ۔ سين الترذي ١٢٢/٥ مديث ١٨٥٩ فى المصدر في الدنيا والاخرة ( بخاری الصیحے ۵/۴۴ کتاب الادب حدیث ۸۴۴ ۵) نسانیٔ السیسنن الحبری ۵۰/۵ صربیث ۸۵۳۰

ر مجمع الزوائد ٩ / ١٩٣٠)

ا ما صحیت دی شان و سال نبی پاک می می تصور دونویی حس نور تورن نبی شور دونویی حس نور دی میں شور دونویی حس نور دی میں شور دونویں حان دے سے بطل فوں زیر کہ یا کفر واسطے نمیش مشیر دونویں شاتی پیراں دے بیر دونویں ہاری است دیا تی اونوی

## فضال فدنحيب فرفاطمه فيساه عليما

مودّ سير دنم

ا عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله لايكادان يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء فذكرها يومنا فادركتنى الغيرة فقلت هاكانت الا عجوزا قدابد للسك الله خيرا منها فغضب الذبي حتى رابيت مقدم شعره يه تزمن الغضب فقال لا والله ما اخلفنى الله خيرا منها المنت بى اذاكفرالناس وصدقتنى اذاكفرالناس وواستنى بما لها اذا حرمنى الناس و رزقنى الله باولادها دون النساء من غيرها قالت عائشة فقلت المناس و المناس و

فی نفسی لا افت کے رہابید اور وہ صفرت عائث رضی عنہا سے روایت ہے مرت شعبی مروق سے اور وہ صفرت عائث رضی عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی شعبی اور ترکی عرب ہی گھرسے با ہر نکلتے توصفرت فد کھیے رضی تھنہا کا ذکر کرتے ان کی خو بعربی گھرسے با ہر نکلتے توصفرت فد کھیے برضی تھنہا کا ذکر کر نے ان کی خو بعربی نے کہ ان کا اس طرح ذکر کہا تو جھے عزت آئی ہیں نے کہا وہ توالک بور حی عورت تھی اللہ تعالی نے ان سے بہتر زوج بہتر زوج بہتر نے اور ارشاد فر ما یا نہیں فدا کی قسم اللہ نے میری تصب بی اللہ نے دی وہ جھے برائیس ان سے ان جب کہ لوگ جھٹلا تے میری تصب بیق دی جب کہ لوگ جب کہ لوگ جب کہ لوگ جسلا سے میری مدد کی جب کہ لوگ

معے محروم رکھتے اللہ تعالی نے آل سے مجھے اولاد دی محصریت عارت رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ارتبادات سے ن کومیں نے ول میں کہا کہ آئندہ ان کا ذکر کھی بھی برائی سے ساتھ نہیں کرول گی ۔ ( یہ مدیث تھوڑے فرق کے ساتھ لیاں بھی ہے ) اسیس صیت کو اما) احسمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ عن عائشة قالت كان النبي صلى الشّعليد وآله وسالم ا ذا ذكر خديجة اشنى عليبها فاحسن الشناءقالت فخرث يوما فقاست مااكشرما تذكرها حسراء الشدق قدابدلك اللدبيا خبرينها قال ما ابدلنى الله خيرامنها - قدامنت بى اذك فربي الناس، وصدقتنى اذكذبنى الناس ، وواستنى ببيالها ا ذعريني الناس وارتقتنى الله ولدها اذحرمنى اولادالنساع سيب حنرت عالث صديقة رضى الله عنها بيان فرماتي بين كه حضور نبي كزيم التعليق الوقم جب کھی بھی صنرت فدیجے۔ رض الله عنها کا ذکر فرما تے توان کی خوب تعریف فرا نے آ یہ فراتی ہیں کہ ایک وان میں عنعت میں آگئ اور میں نے کہا کہ آپ سمرخ رضاروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں حالاتک اللہ تعالی نے اس سے بہنرعورتوں اسیس سے معمالیدل سے طور میرآپ کوعطا فرمائی ہیں آب صلی اللہ علی الوالم نے فرمایا اللہ تعالی نے جھے اس سے بہتر بدل عطانهب فيرمايا وه تواتسي خاتون تصيب جرمجه بيراسيس وقت ايما ليأمين جب لوگ میرا انکار کر سے تھے اور اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب توگ مجھے جھٹلا سے تھے اور لینے مال سے اس وقت میری ڈھارے س بندھائی جب توگ مجھ محروم کر رہے تھے اور الله تعالى نے مجھے اسيس سے اولادعطا فرمائی جب کہ ووسری

عورتوں سے مصے اولادعطا فرمانے سے محدوم رکھا۔ د المسنداحد ۱۱۷/۱ حدیث ۲۲۹۰۸ طرانی المجم الجبیر ۱۳/۲۳ حدیث ابن جزی صفوۃ الصفوۃ ۲/۸ ،عسقلانی فی الاصابۃ ۲/۸،۷

 وعن مهاجر بن ميمون عن فاطمه عليدالساؤا قالت قلت لابي صلى الله عليه والهوس أمراين امنا خديجة قال ببيت من قصب لالغوب فيه ولانصب بين مربيم واسية امرأة فرعون قلت امن هذاالقصب قال لا بلالقصب المنظوم بالذر والماقوت مهاجر بن ميمون حفزت فالمرسسالم الشعليهاسي روايت كرتے بس كر حضرت فاطميس المرالله عليها نے كہاكہ ميں نے لينے والدسے عرض كماكه جارى والده حبنت مين كهان بين فرمايكه وه ( جاؤ ) کے ایک گھریں ہیں تھ کان ہے۔ مرسیحتی وہ حضرت مرمیم اور آسسیہ سے گھول سے درمان ہے۔ پیشس کو میں نے عرض کی یہ گھر اس دنیا سے رجاؤ) کے بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا منہیں بکھ موتی اور یا قرست پروٹ ہوئے ہیں د مجمع الزوائد 1/ ١٢٧٧)

س \_ وعن الن قال والسول الله خيرنسا والعالمين اربع مربيم وبنت عموان واسبية بنت مزاحم و خديجة بنت خويلد و قاطمة بنت محرب من مناهم و قالم وسلم حضرت النيس رضى الله عند سع روايت ب كه جناب رسول مقبول صلى الله عليه وآله ولم في ارتباد فرمايا دنيا كي عورتون مين سب سے افضل عارمورين بين صفرت مربيم عيابل الله ، حضرت آسد عليه الله ) حضرت فريب بين صفرت مربيم عيابل الله ، حضرت آسد عليه السله ) حضرت فريب المتدرك بهرا الله عليه المتدرك بهرا ١٠٤ )

س ۔ وعن عباد بن سعد قال قال رسول اللہ فضلت خدیجة علی نساء النبی کما فضلت مربیم علی نساء العالمین ۔

صنرت عباد بن سعد رضی الدعند سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی الدعلی الدول الدول میں مقبول صلی الدعلی الدول الدو

لايومبران المصلد يَارِسُولِكُ

وعن فافع عن ابن عصر قال قال رسول الله من الادالتوكل فليحب الهلب يتى ومن الادال ينجى من عذاب القبر فليحب الهلب يتى ومن الادالحكمة فليعب الهلب عن ومن الاد حقوات المنظمة واحد الاربح في الدّنيا وفي الأخرة ومن الله مناحته من الله عند واليت بها وفي الأخرق من الله على الله عند واليت بها مرس الميت من الله على الله عند واليت بها مرس الميت من الله على الله عند و دانائي كامس الله عند واليت بها ورجو بلا حياب كا خوالال بو جو منحمت و دانائي كامس الله بواور جو بلا حياب كتاب جنت بين جانا عاب الله الميت سے دوستى كرنى چاسبئية قيم بخلاص الله عند المعالى الله عند المعالى الله عند وستى كرنى چاسبئية قيم بخلاص الله عند المعالى المعالى الله عند المعالى الله عند المعالى المعالى

وعن زادان عن سلمان قال قال رسول الله والسلمان من احب فاظمه بنتى فهو في الجنة معى ومن ابغضها فهو في النار واسلمان حب فاظمة ينفع في مائة من المواطن الير ذالات المواطن الموت والقبر والميزان والصراط والمحاسبة فمن رضيت عنه بنتى فاظمه رضيت عنه ومن رضيت عنه ومن رضيت عنه ومن عضبت عليه ون ومن غضبت عليه ون فاظمة عليه غضبت عليه ون غضبت عليه ون يظلم ناتى فاظمة عليه غضبت عليه ون يظلم ناتى فاطمة عليه عليه ون يظلم ناتى فاطمة عليه عنه ويلهن وينهما

حضرت زادان حسزت سید المان رضی الله عند سد روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی الله علیہ والدو تم نے ارشاد فرمایا کہ اے مان

چومیری بیٹی فالمرسال الد علیہ سے معبت رکھے وہ بہشت بیں میرے ہمراہ ہوگا اور جوکوئی آگ سے وہ شمنی سکھے وہ جہنم ہیں جائے گا۔
اے سمان فاطم سلم الد علیہ ای دوست ی سو جگر نفع دیتی ہے ان بیں آسان ترین موت قبر ہمیزان ، بل صراط اور حیاب کتاب سے مراص ہیں جس سے فاطم سال المشکلیہ خش ہو ہیں اس سے خش ہول گا۔
فراہمی اسیس سے خش ہوگا۔ حسب سے فاطمہ الماض ہولی اس سے فاطمہ الماض ہولی اس سے فاطمہ الماض ہولی اس سے فاطمہ الماض ہوگا۔
اس سے الماض ہول گا۔ اور فواہمی اس سے شوہر علی کوم اللہ وجہدالحریم وحدیث سورادی ہے۔

معرفة المحكمة دبن الاسود قال قال رسول الله معرفة المحكمة دبراة من النار وحب المحكمة حوارً على الصراط والولاية الال محكمة دامان من العذاب

حفرت مقدادین اسود رضی عمنہ سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی انتحالی آلہ وقلم نے ارشاد فرمایا کہ آل محرُ تلک معرفت جہنم سے براُت ان کی دوستی پل صراط بار کر نے کا پروانہ ان کی حائیت غداب الہی سے

امان ہے۔ ر مقتل الحیاین للخوارزمی ، به فرائد اسمطین ۲۷/۲ دریث ۱۹۹) ٩ - وعن جربيرابن عبد الله البحلي قال قال رسول الله من من على حب ال محكة من شهيدًا ومن ما على حبّ ال محرُ حد مات مغفورًا له الأومن مات عكحب المحكسة دفيفتح في قبره بابان من الجسّة الاومن مات على حب ال محكة بشره ملات الموت بالحنة شقرمنكي ونكير ألأومن مات علحب ال عشيديزت الى الجنة كما تزف العروس الى بيت زوجها الاومن مات علے حت ال محرف مد مات تائبًا الاومن مات علے حب ال مختد جعل الله زوارت بره ملككة الرحمة الاومن مات علا حت العجب مات على السنة والجماعة الاومن مات على حب العشمة مات مومنًا مستكمل الايمان الاومن مات علے بغض ال محسّم مد جاء يوم القبيمة مكتوب بين عينيه السَّنَّ من رحمة الله الاومن مات عل بغض ال محسَّمَد لَم لِيتُمْ رابحُـة الجنة الاومن مات على بغض ال محسمة مات كافرا حضرت جربرين عرالله بجلي رضي الله عنه سيه روايت سيه كه جناب رسول مقبول صلی الله علیه والهوتم نے ارشاد فرمایا رجوشص ال محسب بدی مجنت پرفوت ہوا انسیس نے شہادت کی موت یالی )۔ ( خبردار حیفف آل مخسستمد کی معبت پر فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہواکہ اس کے كناه بش من عند ما كل محد ، ا خبردار جشخص آل محمد کی محبت برفوت ہوا آس کی قبر ہیں جنت کے

دو درواز م كھول دينے جاتے ہيں ۔) خبروار جتنحص ال محسبتدي محبت برفوت هوا است مجهيه مك لموت او مجر منکر تحیر حنت کی خوشخبری دیتے ہیں ۔ خردار وشخص ال محب مدكى معبت برفوت ہوا اسس كو بڑے اعزاز محے ساتھ حنت میں داخل کیا جائے گا۔ جیسے دلین کو اعزاز سے ساتھ وولہا کے گھرمینجا ما جا اے۔ خردار جوال محسيند كي محبت يرفت بهوا وه تائب جوكرفت بوا -خبردار وشخص آل محد كي معبت يرفوت جوا الله تعالى اسس كي قبر كو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ خبردا كه جنخص آل محسسدي مجت يرفوت بوا ده مسلك بل سنت وجاعت خردار جینفس آل محدی مبتن برمرے کا وہ کال الایمان مرے گا۔ خبردار جشخص آل سے بغض پر مراوہ قیامت سے روز اسس عال میں تے گا اسس کی دونوں انکھوں کے درمیان یہ الفاظ لکھے ہول سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ر مایوس، ہے۔ خردار چشخص بغض آل محسدم مرا وه حنست کی خوست و مجمی نه سونکھ سینے کا ۔ خبردار وتخص آل محدسي بغض برمرا وه كافرمرا الشین اکبرمی الدین بن عربی رحمته الله علیه نے اپنی تفسیرابن عرب مبد نانی صفح ذر ۱۷۷۷ مطبوعه میروت ) مفسرقرآن ام فخ الدين رازي وحمة التعليه نياين تفيركبر عبد ١٧٥٠ ١٢١٠ علامه التأميل حقى \_ قرابني تفسير روح البيان جلد مصفحه ٣١٧ ،

عُلَّا زَمِحْرَى ابنِ تَغير كَ ن مِن مِ عَلَا رَمِحْرَى ابنِ تَغير كَ ن مِن مِ عَلَا رَمِحْرَى ابنِ تَغير كَ ف علامه شيخ مومن بن سماعيل نبعاني نيوان شرف لمو درالا بصار صفحه م م م طبوع م صر ا اما كيوسف بن اسماعيل نبعاني نيواني عند اشرف لمو درالال محد صفحه م م م طبوع م صر ا فراد استعطين ا / ۲۵۲ عديث ۵۲۵ ـ

الله عليه والله وسلم بعبد الرحمان بن عوف ياعبدالرحمان الله عليه والله وسلم بعبد الرحمان بن عوف ياعبدالرحمان الله على الله وعلى ابن الى طالب اخى منى وانا من على فهو باب علمى وصيبيى وهو و فاطمة والحسن والحسين هم خيراهل المارض عنصرًا وشرقًا وكرة والمحسن والحسين صرت عرم ابن عبسس رض الله عند سه روايت به كه جن ب رسول مقبول ملى الله على من الله عند والهوائي مير سه من الله والم وعلى ميرا معائى به على ميرا معائى به على ميرا معائى به والله وال

ا - وعن موسى بن على القريشي عن قتبرعن بلال بن حمامة قال طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ووجهه مشرق كدائرة القمرفقام عبد الرحمن بن عوف فقال يارسول الله ما هذا النوى فقال بشارة ا تدى من ربي في اخى وابن عمتى على و

بنتى فاطمة النب الله زوج عليًّا فاطمة وامسر رضوان خازن الجنان فيهن بالزبية والنوس فهن شجس ة طولج فحملت دقاقا يعنى صكاكا بعدد محبى اهلبتي وانشاء من تحمه الملككة من نوب و دفع الى كل ملك صكاً فاذااستوت القيامة بإهلها فادت المدكة الى الخلائق ليبقى محت الادفعت اليه صكافيه فكاك من النَّار روفي نسخة اخل الارتعت في يده ورقه فيهاصات وفيد نحات من النا، فاخي وابن عممي و بنتى فكاك رقاب الرجال والنسام من امتى من الناب حصرت موسی بن علی قریشی قنبر رضی الله عنه سے وہ بلال بن حامد رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ون خباب رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم ہمارے پاسس تشریف لائے ہی وقت آپ کا بہرہ بدر کال کی طرح چک را تما صرب عبدالرين بن عوف رضى الدعنه في كفرس بوكرع فن كياكه یا رسول اللہ آ کے جہرے پریان کسیا فرمایا میرے ہاس ابن عمالی اور بیٹی فاطمہ ہے علق ایک بٹارت آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فاطمه کانکاح علی سمے ساتھ کر دیا اور فازن جنست کو حبنت سجانے کا تھم دیا درخت طولی نے حرکت کی مجمین المیشت سمے برابر بیروانوں ہے وہ بار آور ہوا اسس کے نیعے نورانی فرسنتے بیدا کئے ہرایک کوایک يراز ديا روز قيامت ومخلول حن اكويكاري سي كيسس هرمب الليت كوايك ايك يروان ل جائے كاجى ميں دوزخ سے نجات کاتم درج بوگا۔

Y 7.

ایک دوسری روایت میں یوں ہے۔ ہراکی کے ہتھ میں ایک ایک ورق گرے گا جس میں جہنم سے نجات کا پر<sup>وا</sup>نہ ہوگا میراچی ابھائی اور بیٹی افت کے مردو زن کوجہنم سے سنجات وینے والے ہیں ۔ یہ حدیث تھوڑے فرق کے ساتھ کتا ہوں ين موج وي - الاحظ فرمايل -جناب ابوعِرالخوارمِی نے بیان کیا ہے کہ جناب تید کا صالعُتا وال وسلم بالمِرْتُرْيِفِ النَّهِ وَوَجُهُمْ مُشْرِقَكُ كَدَائِرَةِ الْقَسَرِ آب كاچېره مبارك جاندكى طرح جيك را تها عدرت عبدالرحل بن عوف رضى الله تعالى عند نے آپ صلى الله عليه آلم وسلم سے اس شادمانی کا سبب بوجھا تو آپ صلی الله علیہ والہ وسلم نے فروایا کہ مجھے میرے رب کی طرف اینے بھائی اور چھا سے بیٹے اور میری بیٹی سے متعلق بشارست کی ہے۔ مِأَنَّ اللَّهُ زُوَّجَ عَلِيًّا مِّوْضِي فَاطِعَهُ مِ كرائتية تعالى في على كا نكاح فاطمه سے كر ديا ہے ۔ اور فازن جنت رضوان کونکم دیا ہے تو اس نے شحب طولی کو بلایا تو وہ میرے ال سیت کے محبول کی تعداد کے برابر رقعول ( یعنی بتول ) ے بار او ہوا جو انخشس ، کی دشاویزوں کی صورت میں تھے اوران کے نیچے اسس نے نوری فرشتے سیا کے۔ اور میر فرائے كوايك ايك رقعد ديا - جب لوكوں پر قيامت قائم ہوكئي تو وہ فرستے میدان محشر میں جمع ہونی والی مخلوق میں آوازیں و بیتے ہوئے يھيل جائيں گے \_ اور اہل بيت سے نياز مندوں ميں دوزخ سے ر بالی سے مکم نامے نقیم کریں گے۔ فُلاَئِبَةِئُ مُحِبُّ لِلْهُ لِ الْبَيْتِ الْأَذَفَعَتُ اِلَيْهِ سَكَا - فَصَارَ اخِحَةَ وَابْنُ عَسَيْنَ وَانْبَنَيْ فِكَاكُ رِقَابِ رِجَالِ وَلِسَآءِ مِنْ اُمَّتِی مِنَ النَّادِ -

تواہل سیت کاکوئی الیامعب باقی زیدے گا۔ جے وہ دستاویز نہ طیر سیس میرا ہوائی اور میرے جاکا بنیا اور میری بنی میری اُمت کے مردول اور عور آول کو دوزخ کی گاکسے سچانے والے بن جائیں گے۔

> ر بحواله آل رسول سنيرففر صين شيتى صفحه ٣٥٢ ، الصواعق المحرقه صفحه ٣١١ مطبوعه ملتان )

ال وعن ابی نعیم الحافظ عن شیوخه عن انس قال کان الله علیه واله وسلم اذا اُوتی شیئ قال کان الله علیه واله وسلم اذا اُوتی شیئ یقول اذهبوا به فلانة فانها کانت صدیقة خدیج اذهبوا به اللی فلان قانها کتب خدیج تن انس اذهبوا به اللی فلان قانها تحب خدیج تن اسس مافظ الی نعیم نے اپنے سینیون کے دریعے صرت اسس صفاظ الی نعیم نے اپنے سینیون کے دریعے صرت اسس می باللہ علیہ واله والم کے پاس جب کوچیز آتی تھی توفر وایت کی ہے کہ آپ ملی اللہ عیرات کے پاس سے جاؤکہ ضریح المجری سے الم اللہ علیم کی سیم فلال عورت کے پاس سے جاؤکہ ضریح المجری سے دورت کے پاس سے جاؤکہ کی سیم اللہ علیم کا اللہ علیم کی سیم دوست تھی یہ چیز فلال عورت کے والی عورت کے باس سے جاؤکہ کو میں بی کو دوست رکھتی ہے ۔

۱۹۷ وعن شیبوخه عن عمار بن یاسر قال قال دسول الله فضلت حدیجتر علے نساء احتی کما فضلت حریم علے نساء احتی کما فضلت حریم علے نساء العالمین و مرت عمار بن یا مرق سے دوایت ہے کہ جاب دسول مقبول مانگری کم کے ادشا و فرایا کہ فد کریے ہے اکبری سلام الدعلیما کومیری اقریت کی عور تول یر اسس طرح فضیلت عال ہے سب طرح معزت مریم کو تمام عالم کی عور تول پر

( مجمع الزوائد ٢٢٣/٩ )

10 - وعن حديفتر قال قال رسول الله نزل ملك من الشماء فاستاذن الله تعالى ان يسلم على ولم ينزل قبلها فبشرني عن الله عزوجل ان فاطمة سبيدة نساء الهل الجنّة

حفرت طالعین رضی الله عند سے روایت ہے کہ جنا سے ایک رسول مقبول صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا تا سمان سے ایک فرسٹ تد انزا اور الله تعالی سے میری زیارت کی اجازت کی وہ کبھی نازل نہیں ہوا تھا اسس نے جھے الله تعالی کی جا نب سے بتاریت دی کہ فاطمہ عابدہ زکیس لام اللہ علیہا ۔ حنتی عور تول

معتل الحيين للخواردي ۵۵ )

## فضالانبي والمببئية صالانبي وفاطمه ساعيها

مودّ سنجار دیم عن اميرالمومنين على في حديث طويل قال اذاكان يوم القليمة فاول من يقوم من قسره الناطق الصادق الناصح المشفق محسم الم<u>صطف</u> صلى الله عَليْه واله وسلّم فياتيه جبرتيل بالبراف وميكائيل بالتاج واسرافيل بالقصب ورضوان بحلتين ثمينادى جبرئيل اير قبرمح تمد فتقول الارضحملتني الرباح مع الجبال فدكتني دكة ولحدة فلا ادسى ايرن فتبرم شد فيرتفع عنقبره عمود من نور الى عنان الشماء فيبكى جبرئيل بكاء شديد افيقول له ميكائيل ومايبكيك فيقول له اوتمنعني من البكاء وهذا محسمد يقوم من قسبره وبيستكلني عن امته وانالا ادرى اين امته قال بتمرينصدع القبر فاذامحمد قاعدا وينقض الترابعن راسه ولحيته تمريلتفت يمينا وشمالا فلايري من العمران شيئًا فيقول يأجبرتنيل بشرني فيقول ابشرك بالبراق الساق الطائرفي الافاق فيقول بشرني فيقول البترك بالتاج فيقول بشرني فيقول ابشرك بالقصب والحلتين فيقول بشريى بامتى لعلا خلفتهم بين اطباقب

النيران ماراسيم وانهم بعد همرفي لحو د الى اخرالحديث - اختصرنا الخبر الطويل بذالك حتى تعلم شفقته اليك بمحبته واتباع سنته صرت امیرالمومنین علی کرم الله وجبالکویم معطویل حدیث منقول ہے أب فرط تے ہیں كر قيامت كے دن سب سے سيدے اطق صادق ناضح شفنيق حضرت محسسته مضطفي صلى الله عليه وآله وتلم ابني مرقد منوتر سے زندہ اٹھیں سے محصر حبر نیل براق میکالی ج اسرافیل کتا تی جا (لینی لباسس) اوراسرافیل وصلے رامین جید) لائیں سے مرتبل يكارس كے كرصرت محمضطف صلى الدعلية الوالم كى مرقدمنوركها س اسی وقت آب کی مرقدمنور سے نور کا ایک سنتون آسمان کی ملبذلول میں ظاہر ہوگا یہ دیکھ کر حبر بیل شدت سے رونے نگیں گے ، میکال بھیس سے کہتم کیوں روتے ہوجاب دیا جائے گا کہم مجھے رونے سے روکتے میو احضرت محرمضطفے صلی اللہ علیڈالہ وہم مرقد منور سے اتھیں گے اور اپنی اترت کی بابت مجھ سے در بافت كري ك مجهض نهيم معلوم كراب كي المت كهال سے -استنف میں انخضرت کی مرقد منور کھل جائے گی۔ لیکا پک تھنرت مر مصطفے صلی الله علیہ والہ وہم اٹھ کر بیٹھ جائیں گے ۔ اپنے سسر اور دارطهی مبارک بسے مٹی جیاز میں سے مجھر وائیں اور باہیں جانب دیجھیں سے کسی قسم کی آبادی آپ کو نظر نہیں آئے گی آپ جبرُنل سے بوجھیں کے کمانے جرئنل مجھے کوئی خوشخبری دو وه عرض کریں سے کہ میں آپ کو باق کی بشارت دیتا ہوں ۔ جو اطراف عالم میں الرف والا اور سب پرسبقت سے جانے

والا ہے بھر فرائیں گے کوئی اور بشارت دوعرض کریں گے کہ سے کوئی اور بشارت دوعرض کریں گے کہ سے کوئی اور بشارت دوعرض کریں گے کہ آپ کو آپ کو آپ کو آپ کہ آپ کو آپ کہ آپ کو آپ کہ آپ کو آپ کہ آپ کہ اور بہشتی محلے کی بشارت دیا ہوں ہوں فرائیں گے میری امرت کی خوشخبری سناوشاید تم نے انہیں دوڑخ کے طبقول سے درمیان چوٹر دیا ہے یاجبہہ سے کناروں پر شاید دوڑخ کے شعلول سے درمیان عرض کریں گے کہ یارسول الله شاید دوڑخ کے شعلول سے درمیان عرض کریں گے کہ یارسول الله صلی الله علیہ والوں میں مہیں دیجھا شاید وہ اپنی قبروں میں میں ۔

ہم نے اسس طولی مدسی کو اسس مطلب پرختم کر دیا ہے کہ تہدیں معلوم ہوکہ آنحضرت صلی الدعلیہ والد وہم ان سے محبت رکھنے اور ان کی سیانتوں کی بیروسی کرنے سے سبب آپ اپنی امت کیرسے مقدم ہر بان اور مفیق ہیں کہ مرقدمنور سے این امت کا خیال فرطتے ہیں۔ اسے میں یہ اپنی امت کا خیال فرطتے ہیں۔

٢ وعن زيد بن اسلم عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله لما اقترف ادم الخطيئة عنال يارب اسئلك بحق محتمد لما غفرت لى فقال الله يا اده كيف عرفت محد اولم اخلقه قال يارب لما خلقت في بيدك ونفخت في من يارب لما خلقت بيدك ونفخت في من روحك رفعت راسى فرايت على قوائم العرش مكتوبًا "لا اله الا الله عنه الى اسماك الا احب الخاق فعلمت لو تصف الى اسماك الا احب الخاق فعلمت لو تصف الى اسماك الا احب الخاق

اليك فقال الله تعالى صدقت يا ادم ان الاحب الخارس الى واذا سئلتنى بحقه قد غفرت لك ولولاه لما خلقتك قال ابوعبد الله المحافظ هذا حديث صحيح الاسناد ولولم يخرجه الشبخان .

حضرت زید بن اسلم حضرت عمر بن الخط می عنسے روایت كرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وہم نے فرما پاکہ حب اوم نے لیتے خط کا اعتراف کیا اور ایل دعا کی که پروردگار! میں محد کا واسط ہے کر تھے سے سوال کرتا ہوں کر <u>جمھے بنٹس دے ! اسس وقت اللہ</u> تعالی نے فرمایا کہ اے آہ اتم نے محد کو تھے پہچایا جب کہ انھی میں نے اسے بیب دامھی نہیں کیا ؟ عوض کی جب تونے اپنے ہاتھ سے مجھے بیب اکیا اور مجھ میں روح بھونکے دی میں نے اپنا سراويرا شمايا توعرش كيستونون ير لاالدالا الله حجد رسول الله نکھا ہوا دلکھا اُس وقت میں نے جان لیاکٹسبس شخص سے ہم کو اپنے نا سے ملاکر تونے تھا ہے وہ مخلوق میں سب سے زیادہ تیرا مجوب الله تعالى نے فرمایا کہ اے آدم تم نے سیج کہا وہ مخلوق میں میرامحبوب ترین سب دہ ہے چوکہ تم نے اس کا واسط و سے رسوال کیا میں نے تھے خبشس دیا اگر وہ نہ ہونا تو بچھے يىسىلانە كرما ـ

مقتل کسین تلخوارزمی ۱۱ - ۱۵ ) به حدیث تھوڑ ہے فرق کے ساتھ اسس طرح ہے۔ حفرت عمرین الخطاسب دعنی اللّٰہ عنہ بیب ان کرتے ہیں کہ

رسول تلد صلی تعلید الوقم نے فرمایا جب آدم علیاس کا نے (صورة) خلاکی تو انہول نیسراٹمھا کرعرمشس کی طرف دیجھا اورعرض کیا میں محت بند سے حق ( وسیلہ) سے سوال کو ما ہوں تومیر محتقرت فرما ۔ الله تعالی نے ان کی طرف وحی کی محسب تدصلی الله علیه واله وسلم کون میں حضرت اوم علیات اور نے کہا تیرا نام برکت والا ہے جب تونے مصیب اکیا تولیں نے سراٹھا کرع سس طرف ويجها تواسس مين تحمه تها - للا الله إللَّا للله محمَّة مَّمَا رَّسُولُ الله توہیں نے جان لیاکہ تیرے نردیکے ال شخص سے زیادہ لبند مِتْبِ کُونی شخص منہیں ہوگاجی کا نم تو نے لینے نام کے ساتھ نکھا ہے تب اللہ عزوال نے ان کی طرف وجی کی اے آدم وہ تمہاری اولاد میں سے تما) ببیوں سے سخرمیں اور ان کی ات تمہاری اولاد کی امتوں میں آخری امست ہے اور اگر وہ نہ ہوتے تواے اوم میں تم کومیپ لانہ کڑنا ( المعجب الصغير لج ٢ ص ١٨٢ رقم ١٩٩٧) ( المعجب الاوسط ج ٤ ص ١٥٩٧ قيم ١٩٩٨) سترف المصطفى جراص ١٩٥٥ ، المستدرك جرياص ١١٥ وطبعة أخرى جرس ص ١١٥ قم ٢٨٧م) ولائل النبوة للبيقي ج ده ص ٩٨٩ ، الفصاص لكبري جواص ١٢٠ ١ (بشرح اتعاف اسأل لفاطمة من المناقب والفضائل امً زین الدین محسب مدبن عبدالروف المنا دی شارح علا تاری ظهورامم ليفني سوس ، مرسوس

المن بمحدمد وأمرمن المسيب عن ابن عباس المات التعليلي التعليلي التعليلي التعليلي التعليلي المن بمحدمد وأمرمن ادركه من امتاك ان يومنوا به فلولا محدمد ماخلقت ادم ولولا محدمة ماخلقت الجنة والاالمنار، ولقدخلة العرش على الماء فاضطرب ككتب عليه الاالاالله العرش على الماء فاضطرب ككتب عليه الااله الهاالاالله محرد يعن نصف الم محرد فسكن قال ابو عبد الله الحافظ هذا حديث صحيح الاسناد الضاولولم يخدر عهد الله المناد الضاولولم يخدر على الشهدة المائي

عن سعید بن المسیب عن ابن عباسس رمنی عمد سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی الله علیہ والہ ولم نے ارشا د فرمایا ۔ کم الندتعالي نے حضرت عیلی علیال مل کی طرف وحی کی کہ اے عیلی (على الله على الله على الله عليه والموتم براميان لأمين اورا بنی امسی کو بھی محم دیں کہ جو ان کو بلیتے المیان لائے أَكْرِ محسب بند مصطف صلى الته عليه والهوتم نه بونا تو ميس وم عليالسالا كو يبيانه كرّاً أكر محمصطفي صلى الشعليدواله وتلم نه موست تومين حنت اور دوزخ کوسیب لانه کوتا ۔ جب الله تعالی نے عرش کو یانی پر پیداکیا تو وہ تھ تھ رسے الگاجب آل پر لاالدالا الله دم م يعني محسب مدصل النه عليه وآله وتلم كالأدها حصة لكها تو وه ساكن موكيا . الوعبدالله كهت إلى كه يه عديث مجمع الاستنادي الرحي ت میں درج نہیں کیا بول میں درج نہیں کیا ۔ مقتالحب بن للخارزي ۱۵ )

فائدہ برناباس کی آجیل میں صفرت عیلی علیاس آگا کا یہ قول بیان ہوا ہے کہ تخلیق کائنات سے وقت اللہ تعالی نے اپنے جبیب صلی اللہ علیہ قالہ والم کا جم اپنے جم سے ساتھ ملا کرعرش بریں پر کھا تھا کھونکہ آوت علیاسلم جبی جامع کھالات مہتی نہ میں پیدا ہوئی اور نہ قیامت کے بیدا ہوئی ۔ اور نہ قیامت کے بیدا ہوگی ۔ اور نہ قیامت کی انجیل سوے ۔ وجم قیم ۴۹)

 ه وعن ابى عبد الله الحافظ عن شيوخه عن الى الخيرالبحترى قال رائت امير المومنين عليا عليدالسلا على منبرالكوفه وعليه مدرعة رسول الله صلالته عليه للهم معتملابسيف رسول الله متعمما بعمامة رسول الله وفى اصبعه خات مرسول الله فقعد على المنب وكشف بطنه فقال سلوني قبل ان تفقدوني فان بين الجوائح منى علمًا جمًا وإشارالي بطنه وقال هٰذا سقط العاسم هذالعاب رسول الله في فعي ما زقني رسول الله زقًا زقًا من غير وحى اوحى الله انى والله لوتنيت لى الوسادة فجاست عليها لافتيت لاهل المتورات بتوراتهم ولأ هلالانجيل بانجيلهم حتى ينطق التوراة والانجيل فيقول صدق على قدافتاكم بما انزل في وانتم تتلون الكتاب افلاتعقلون محفرت ابوعس اللب رحافظ لمبني سشيوخ سه وه ابوالخير مخميري سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیرالمونین علی کرمات وہدیم

كوكون صحيمنبر رديجها اسس وقت آپ سيے جيم برجھ رسول الندعسلي الشعلية والدوهم كازره سرتبيعامه أتكليون مين التحقى تهمى اور آنحضرت صلى الأعلية واله وتلم كى تلوار بير منيك لگاركها تمها بهرآ منبر ربیت کئے کرکھولا اور فرمایاکہ اے تو مجھ سے پوھیو سس سے پہلے کہ تم جھے نہ یاؤ۔ میرے سینے میں علم کثیر موجود ہے آپ نے اپنے سینے کی طرف ارشاہ کیا اور فرمایک یظم محل قرع ہے یہ تعاب رسول فداہے ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے کھلایاتھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانہ بغيرك وحى سے براسط جن ب رسول كريم صلى الله علية الروثم في مجھ بهنجاه الندتعالي كي قسم الرميرے ييمن ندبچها كر مجھے اسس ميا شھاما جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے مطابق اور اہل انجیل بح الجيل سے موافق فتوى دول كا حتىٰ كه تورات اور انجيل ليكار اتھیں گی کہ علی نے کہا جو کھے اللہ تعالی نے مجھ میں آ ارا اسس سعے مطابق دیاتم انہیں بڑھتے ہوتم غورکیول نہیں کرتے۔ ( المناقب للخوارزمي الاحديث ١٨٥) فرائد المستعطين ١/ ٣٨٠ حديث ٢٦٣

ه = وعن ابن عباس قال ان الحسن والحسين كانا كتبافقال الحسن والحسين خطى احسن من خطاف فقالا لفاطمة احكمى بيننامن احسن مناخطاً فكرهت فالحمة ان توذى احدهما بتفصيل احدهما على الاخرفقالت منهما سكلا اباكما عليًّا فسئلاه عن ذالاث فقال على "

ستلاجدكما وبسول الله فسئلاه فقال لااحكم ببيكماحتى اسل جس أبل فلماجا جبر تبيل قال الااحكم سنهما ولكن يحكم سنهما ميكائيل فقال لااحكم بينهما ولكن يحكم سهما اسرافيل فقال لااحكم بينهماحتى اسئل الله تعالى ان يحكم بينهما فقال الله تبارك وتعالى لااحكم سيهما ولكن افهما فاطماتكم بينهما فقالت فاطمة احكم بينهما وكانت لهاقلادة من الجواهرفقالت لهماانشرحواهرهذه القلادة فمن اخذ منهمااكنز فخطه احسن فننترتها وكان جبرئيل واقفأ عندقائمة العرش فامره الله تعالى اهبط الى الارض و انصف الجواهر بينهماحتى لايتاذى احدهما ففعل ذالك احتراما وتعظيما لهما عليهما السلام صنرت عراللہ بن عباس من رہوایت ہے کہ صنرت امام صن وصین نے بچین بن ایک فعد بطورش کچھ کھا بھراک نے کہاکتم سے میرا خط اجھاہے دوسرے نے کہا میرااچھاہے دونوں نے حضرت فکلمہ مے یاسس ماکر آئیں فیصلہ دینے کوکیا کس کا خط اچھاہے ؟ صزت فالمركوية ناگوار گذراكه الحرايك كوبهتر نبائے تو دوسرے کو ا ذبیت ہنچے گی ۔ اسس لیے کہا کہ لینے والد سے پائی ہے جائیں اور ان سے فیصلہ کو اُنیں جب علی سے پدچھا انہوں نے کہا کہ اینے نانا رسول التہ صلی الله علیہ والہ وسلم سے بیچیس جب انہوں نے آ تضرت سے بوجھا توفر ایا کہ میں جب کے جبریل سے نہ بوجھوں جاب نہیں دول گا جب جبرل آیاان سے پوچھا تو کہا کہ میں فیصلہ نہیں دول گا اسس کا فیصد میکائیل ہے گا میکائیل نے کہا کہ

میں ان دونوں سے درمیان فیصب انہیں دوں گا بک اسر فیل اے گا انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے نہ پوچھوں میں ان دونوں سے درمیان فیصانہیں دول گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے درمیان فیصانہیں دول گا بلکھ ان کا مان فالحمہ ہی فیصانہ دے گی سپس فاطمہ نے فیصانہ ہوں گا بلکھ ان کی مال فالحمہ ہی فیصانہ دے گی سپس فاطمہ نے کہا میں فیصانہ دیے گارسیس فاطمہ نے اس کا کہا میں اس فارسے جواہرات کو بھیر دیتی ہول جو زیادہ المصائے اس کا خطابھ ہے ہے کہ کر جواہرات کو بھیر دیا اس وقت جبر لی عرش الہی خطابھ ہے یہ کہ کر جواہرات کو بھیر دیا اس وقت جبر لی عرش الہی خطابھ ہے یہ کہ کہ جواہرات کو بھیر دیا اس وقت جبر لی عرش الہی خطابھ نے سے باس تھا اللہ تعالیٰ نے تھے دیا کہ زمین پر انرو اور جواہرات کو ان سے درمیان آدھا آدھا کر دو تاکہ ان میں سے جواہرات کو ان سے درمیان آدھا آدھا کر دو تاکہ ان میں سے کوئی رنجیدہ نہ ہولیس جبرائی نے ان کی عرف واحترام سے ساتھ الیہ ہی کر دیا

المعرفة وعن جاعة من الصحابة قالوان الميرالمومنين عليًا عليه السلام لما اراد عسل رسول الله بعد وفاته استاق الفضل ابن عباس ان ينا وله الماء بعدان عصب عينيه تمرنزع قميصه من جيبه حتى بلغ به الى سرته فلما فغ من تجهيزه تقدم فصلى عليه وحده ولم يشاركه احدَّ معه فالصافح عليه وحده ولم يشاركه احدَّ معه فالصافح عليه واين يد فن فخرج اليهم المير فيمن يومهم في الصافحة عليه واين يد فن فخرج اليهم المير المومنين فقال رسول الله المامنا حيًّا وميّنًا فيدخون اليه فوجًا فوجًا فوجًا منهم في مكان الافيد فنون وقال ان الله تعالى لم يقبض نبيًا في مكان الافيد فنونه فيه واني اد فنه تعالى لم يقبض نبيًّا في مكان الافيد فنونه فيه واني اد فنه

ف حجرت التى قبض فيد فرضى القوم بذالك فلما فرغل من الصِّالْحَة قال اميرالمومنين بريدين سهل احعنب لرسول الله لحد مثل اهل المدينه فحفوله لحد اوكان يحفرلاهل المدينة تتمردخل فيه اميرالمومنين على و العباس والفضل بن عباس ليتولوادفنه فوضعه مل يواديم على عليك للم بيديه وكشف وجهه ووضع اللبن واهاك التراب وكأن يوم الشامن والعشرون من صفر وقيل التناعشرون ربيع الأول مات يوم الانتنين و دفر فر يوم الاربعاثة رجعت فاطعه الى بيتها واحتمعت اليها النساء فقالت فاطمه انالله واناالتيه واجعون انقطع عنا خبرالشماء تتمقالت في مرتبية النّبي، اشعار اغبرافاقي البلاد وكورت مشمس النهار واظلم العصران + والارض من بعدالنبي خرسيه + اسفاعليه كئيرة الرجفان + فليبكه شرقي البلاد وغرها وليبكه مصروكل يمان۔ صحابہ کی ایک جماعت روابیت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے بعد حضرت علی نے آپ توغسل دینے کا ادادہ کیا توفضائ<sup>ن</sup> عبسس سے فرمایاکہ اپنی انجھوں برشی باندھ کر بانی والتے جائیں بھرات کے تحضرت کی میض کو گرسیان کی جانب سے ان تک مینیچے آبادا جب بْنيروفين \_ فارغ براآ مح برها اور اكيلي بى انحضرت كى مازجنازه

بڑھی کوئی بھی نماز میں آپ کا ساجھی نہ تنصاصی ہے کی ایک جماعت اسس میں عنور کر رہی تھی کہ کوئ نمس از حیثازہ کی امامت کرسے ؟ اور آپ کو کہا و فن

کرے اللہ المیرالمؤسنین باہر نکلے اور فر مایا کہ رسول اللہ زندگی اور موت

دونوں حالتوں میں ہمارے اما ہیں سب صحابہ میں سے تصویر سے

تصویر ہے آدمی محب میں داخل ہوتے اور بغیر کسی اما کے جنازہ بڑھ

کر باہر آتے نیز آپ نے فر مایا کہ نہی جہاں وفات باتے ہیں وہیں

دفن ہوتے ہیں اسس یئے میں آنحضرت کو اس مجرے میں دفن

کروں گاجی میں آپ نے وفات بائی ہے سب نے اس بات کو

لیسند کیا ۔

جب نماز جبازہ سے فارغ ہوا تو حضرت علی نے برید بہال کو جوائل رہین کا کورکن تھا ، فرطیا کہ وہ آنحفرت سے یہ لیے لی۔
تیار کرے لی تسب کا کورکن تھا ، فرطیا کہ وہ آنحفرت سے یہ لیے لی۔
تیار کرے لی تی کہ ہونے سے بعد علی ،عبال اور نصل بن عباس کی ایس کے ایپ کو دفن کرے لیس علی نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے لید میں رکھا مز کھولا اور لیدیہ انتہیں جوار دیں اور اور میں والے دی یہ ماہ صفر کی امریخ تھی ہیں بارہ رہیے الاقل کی تاریخ تھی ہیرکا دن تھا بدھ سے دن وفن ہوئے ۔

بعدازال حضرت فالحمد الني تحمر والسبس أمين اور مدسيت كى عورتني تعزيت فالحمد ني فرايا كى عورتني تعزيت فالحمد ني فرايا كه وات الله واجعون اب آسمان كى خبرى بهم مفقطع مي كنين مجر المختفظ مع مرضيه مين به اشعار بيرهني م

\* اطراف عالم انحفرت صنى الديملية والدولم كع غم مين غبار آلود ، دن كا سوفاب سياه اور زمانه اربك بهوكيا .

\* نبی سے بعد زمین ویران ہوگئی ہے اور کٹرت تاسف سے اسے زلز نے سے جھکلے لگ بہ ہیں ۔

## \* کیسس دنیا سے شرقی و نغربی ممالک اور معافر بین کو آپ برگرته کرنی چاہیئے .

٤ = عن ابن عباس لماجاء فاطمة الاجل لمرتحم ولمرتصدع والكن اخذت بيد الحسن والحسين فذهبت بهماالى قبر رسول الله فصلت بين القبي والمنبر كعتين بتمضمتها الىصدرها والزمتها وقالت يااولادي اجلسا عندابيكماساعة واميرالمومنين يصلى في المسجد ثمرجعت من عندهما نحوالمنزل فحملت ملاط النبئ فاغتسلت ولبست فضل كفنه حضرت ابن عبسس رضی عنه ہے دوایت ہے کہ حضرت فاطمہ زمراء كى وفات كا وقت قريب بواتو انهيل كونى سِفار آيا منهى كو أن اور تكليف ہوئی امنہوں نے من وسین کا ہاتھ پکڑا اور روضہ رسول برگھٹی وہاں قبر ومنبر سے درمیان دوگانہ بڑھی میم دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اسس وقت امیرالمونین علی سجد میں نمازیشره رہے تھے بچول کہاکہ تھوڑی دیر سے لئے اپنے ابر کے پاکسس بیٹھیں مھر صرت فاطمه كفراكين المحضرت كي جادر المحالي اورسل كرسحة آب سح بيج ہوئے کیڑے مین لئے دھی بی ہواکفن بہنا۔

تعرنادت يا اسماء امرأة جعفرطيار فقالت لبيك بنت رسول الله فقالت فاطمه لا تفا قديني فاني فرس هذا البيت واضعة جنبي ساعةً فاذامضت ساعة ولمراخرج فنادىينى شلشا فان اجبتك فادخلى والافاعلمى انى الحقت برسول الله شعر قامت مقام رسول الله وصلت ركعتين شعرطالت وغارت وجهها بطرف ردائها - وقبل بل مائت فى سجرها اقبلت اسماء بفا طمة الزهراء وفادت شكثا ياام الحسن والحسين يا بنت رسول الله فلم تجب فد خلت البيت فاذا هى ميتة -

بیو حدزت جعفرطبار کی زوح جھنرت اسماء رضی عنه نے عرض کی ججھے وخست رسول خدا رصلى الذعليه وآله وسلم، جناب فاطمه سلام الله عليهب نے ارشاد فرمایا اے اسما تم میرے پاکسس سے الگ نہ ہونا مکم میں اسس گھر میں ایک ساعت تعنی گھڑی لاٹنا جائتی ہول ۔جب ایک ساعت گزر جائے اور میں باہر نہ تحلول۔ توتم جھے کو تبین آوازیں ونیا اگر بين جواب دول توتم اندر على آنا ورنه سمجه ليناكه بين جناب رسوالت القلطم سے جاملی ہول میھر جناب رسول الندصالی عدوالہ والم کی جکد بر کھومی ہوئیں اور م وورکعت نماز پڑھی بچھرلیے طاقیش اورا پناچیر و مبارک جادر کے یلے سے ڈھانپ لیا۔جب ایک ساعت گزری توحفزت اسماء في جناب فالممسلام الديميهاكي طرف مخاطب جوكرا واز وي س حسن وسین کی امال اے وخت رسول مگر تھے جواب نہ طل تب صزت اساء اسب گھریں داخل ہوئیں کیا دمجھتی میں کہ جنب سيده عابده ذكيه رصت فرماهي جين -

تعرف رسول الله بوفاتك تخرخرجت فلقيها الحسن والحسين فقالا اين أمّنا فسكت فدخلا البيت فاذا هم مية البيت فاذا هم مية فقال يالخالجرك الله في موت امنا وخرجا فقال يالخالجرك الله في موت امنا وخرجا يناديان والحسمداه والحسمداه اليوم جدّ دلنا موتك اذ ماتت أمّنا تُمّنا تُمّا خبر هليا وهو موتك المسجد فغشي عليه حتى رس عليه في المسجد فغشي عليه حتى رس عليه الماء نجاء على حتى دخل بيت فاطمه وعند راسها موت حدّ كما فمن نسفر بعدك

یہ دیجھ کر اسماء نے اپنا گرسیب ان شق کیا اور بولی کہ رسول اللہ نے تمہم اپنی موت کی خبر کیوں دی تھی ؟ بھر وہ باہر نکلی توشق و مین انہوں نے کہا کہ ہماری ماں کہاں ہیں ؟ وہ فاموش دی جب رہی ہیس وہ کمرے میں دافل ہوئے دیجھاکہ وہ اندرلیٹی ہوئی ہے صین نے انہیں بلایا تو معلوم ہوا کہ وہ انتقال کرگئی ہیں ۔ فروایا اے میرا محالی اللہ تعالی اللہ ہوئے ہوئے وہ انتقال کرگئی ہیں ۔ فروایا اے میرا محالی اللہ تعالی آپ کو ہماری والدہ کی موت پراجرعطا فرطئے میرا محمد اہ ! بھردونوں کہنے ہوئے گھر سے باہر نسکاے" یا احمداہ یا محمد اہ ! بھرمشجہ جو شے گھر سے باہر نسکاے" یا احمداہ یا محمد اہ ! بھرمشجہ جاکر صفرت علی کو اس کی اطلاع دی کیے سس کی توفقت علی کو اس کی اطلاع دی کیے سس کر معزت علی بیوشس میں النے سے ایک موث سے بائی جو شکھ تشریعی سے بیات کے بھوشس میں لانے سے لئے بیوشس میں لانے سے لئے بیوشس میں انے سے بعدگھ تشریعی لائے سے اللہ عالی بوشس میں آنے سے بعدگھ تشریعی لائے سے لئے بیوشس میں آنے سے بعدگھ تشریعی لائے سے اللہ بیوشس میں آنے سے بعدگھ تشریعی لائے سے اللہ کے اللہ کے بھوشک میں آنے سے بعدگھ تشریعی لائے سے اللہ کا کی بوشس میں آنے سے بعدگھ تشریعی لائے سے اللہ کی موث میں ہوسے کے بیوشس میں آنے سے بعدگھ تشریعی لائے سے اللہ کی موث میں ہوسے کے بیوشس میں آنے سے بعدگھ تشریعی لائے سے اللہ کی موث میں ہوسے کے بیوشنس میں آنے سے بعدگھ تشریعی لائے سے اللہ کی موث میں ہوسے کے ایک کھولی ہوسٹ میں آنے سے بعدگھ تشریعی لائے سے لئی ہوسٹ میں آنے سے بعدگھ تشریعی لائے سے لائے سے بعدگھ تشریعی کے ایک کھولی کے ایک کھولی کو ایک کے ایک کھولی کھولی کے بھولی کے ایک کھولی کو ایک کھولی کے ایک کھولی کے ایک کھولی کے بھولی کے ایک کھولی کے بھولی کھولی کے بھولی کے بھولی کے دو ایک کھولی کے بھولی کو بھولی کے بھ

آل وقت اسماء حضرت فاطمه سے سرمانے بیٹھی رو رہی تھی اورکہتی تھی کہ " اے لیبران محد! ہم تمہاری والدہ کے سبب تمہارے نانا سے عم کا احماس مذکرتے ہتے اب ہم کس سے جہرہ منورکی زیارت کریں " ؟ جب امیرا لمومنین نے حضرت فاطمہ سلام تب عیب سے جہر افوار کیٹرا ہٹایا وہاں ایک رقعہ مرائل ہوا تھا تھا

تكشف اميرالمؤمنين عن وجهها فاذا برقعة عند راسها فنطر فيها فاذا فيها مكترب، فينم الله الزجيء الترجيع الترجيع الترجيع الترجيع الله وصية فاطمة بنت رسول الله وهي تشهدان لا اله الاالله التية لاربيب فيها وان الله تعالى يبعث من في القبوري على التية لاربيب فيها وان الله تعالى يبعث من في القبوري على النه فاطمة بنت رسول الله زوجني الله منائد لا كون في الدنيا والاخرة وانت اولى بي من غيرك فغت لني وحيظني وادفني بالليل ولا تعلم احد الستود على الله واقرء على وادفني سلاما الى يوم القيامة.

بہ اللہ الرائی الرصیت ہے کہ وہ شہاوس ویت ہے کہ وہ شہاوس ویتی ہے کہ وہ شہاوس ویتی ہے کہ وہ شہاوس ویتی ہے کہ وہ شہاوس ویامت ہے کہ وہ اللہ الااللہ محرف اللہ محرسول اللہ تعیق جنت و دوزخ ہیں اور قیامت ہے کہ اللہ اللہ اللہ قران سے سب کو جمع کرے گا یاعلی میں فالممہول اللہ نے میراعقد آپ سے کر دیا میں دنیا اور آخرس میں آپ کی ہوی ہوں میرے لیے زیادہ اول ہے کہ آپ جمعے سل دیں ۔ کی ہوی ہوں میرے لیے زیادہ اول ہے کہ آپ جمعے سل دیں ۔ حنوط کریں ، کفنا میں اور رات کو دفن کریں کئی کوعلم نہ ہونے دیں ۔

فدا ها فظ اور اولاد كو روز قيامت مك لام كتبي مول -فلقاحاء الله عسلها علي و وضعها على السرور وقال

فلقاجاءالليل غسلهاعلئ ووضعها على السريس وقال للحسن ادع الى المصلّى فصلى عليها و رفع بديد الى السّماء فنا دى هذه فاطمه اختيا من الظلماتِ الى النورقاضاءت الارض مبيلًا في ميل فلمتاال دوات يدفنوها نادت بقعهمن البقيع الى فقدرنع شربتها فنطروا بقبر محفوب فحما والسرب اليها فدفنوها فجاس على شف القبر فقال يا ارض استودعات وديعتي هُذه بِذَت رسول الله فنودي منها يأعلى ان أارفق بها منك فارجع ولاته تمرفانسدالقبر واستوى الارض فلم يعلم اين كأن الى يوم القيامة . جب رات ہونی معزت علی نے انہیں عسل دیا اور تخت پر رکھ امام سے فرمایا کہ ایک مصلی لأمیں مجرا کیے نماز بڑھی اٹھا کر دعا مانگی " یہ فاطمہ تھی جو تا رکھی ہے نور کی طرف نکل گھئی ،، زمین ایک میل ک رو سنس ہوئن جب انہول نے دفن کرنے کا ادادہ کیا توجنت البقیع سے ایک طرف سے آواز آئی کہ میری طرف لاؤ بھر اسس جگر کی مٹی شانی تو وہاں ایک قبر کھدی ہوائی تھی وہ تخت کو وہاں بے سکتے اور وہیں فن کر دیا حضرت علی قبر سے کن رہے بیٹھ سے نے اور فرمایا کہ سے زمین! میں اپنی امانت کو مہیں سوندیا ہول یہ خست رسول اسے ، زمین سے اوار آئ یاعلی المیں آپ کی بنسبت اس پر زیادہ مہران ہوں آپ تشریف ہے جامیں کوئی فٹ ر نیکریں کیسس حفرت عل نے قبر کو بند کر میا اور وہاں کی زمین مرامر کو دی اب قیامت تک کسی کو

## معدم نہیں کہ آپ کی قبر کہاں ہے ؟

م عن على المرفط عليه السلام عن وسول الله قال يبعث عبد المطلب يووالقيامة الله واحدة عليه بها الملوك وسيحا النبقة وحدائكي مسار النبقة وحدائكي مسار وايت به جناب رسول تقبول صلى المرتفى كرم الله وجدائكي سعد دوايت به جناب رسول تقبول صلى المرتفي وآله وتلم في ارشاد فرايا كرقيامت كحدون عبد المطلب المت واحده براشميس كدان كي شان بادشا بول مي وريشاني نبيول جبي سول و

ايضاً عنه قال قال رسول الله ان عبد المطلب سن خمسا في الجاهلية فاجراها الله تعالى فالاسلام حرم نساء الاباء على الابناء فانزل الله ولا تنكحواما تكح اباؤك منه خمساً وتصدف فائزل الله تعالى واعلموا انما غنمت من شئ فات لله خمسه آلية

ولماحضربش زمزم سمّاهاسفایة الحاج فانول الله اجعلتم سقایة الحاج الآی وسن فی الفتل بمائة من الابل فاجری الله تعالی ذالات فی الاسلام ولمریک للطواف عدد فی فی قریش فسیّ عبدالمطلب سبعة الشواط فاجری الله تعالی ذالات فی الاسلام حضرت علی کرم الله وجه الحربی سه بهی روایت ہے جناب

رسول تقبول صلی الله علید واله وعم نے فرمایا که مصرت عبد المطلب رمن عند نے دورجا ہلیت میں بانج طریقے مقرر فرطے اللہ تعالی نے ا نہیں اسٹ اللم میں تھی جاری رکھ ۔ بایوں کی بیوبوں کو ہٹیوں برحرام کرویا اللہ تعالی نے یہ آیت آثاری ولانتكحوا مأنكح ابأءكم من النساء لیعنی جن عور زوں سے تہارے با پول نے نکاح کیا ہے تم ان سے نكاح نـ كرو ـ آپ نے عنیمت میں ملنے والے مال کا پانچواں حینہ نکال کرماقیم كيالله تعال نے يه آيت ازل فراني واعلموا انماغنمتم منشئ فان الله خمسة جان بوجتم مال غنيمست بإدُ اس كا يانجوال حصة الله كم المن كالأكرو جب حضرت عبدالمطلب رمنی التدعد نے جاہ زمزم کو کھووا تو اس کا بام مقایة الحب ج رکھا۔ اس کواللہ تعالی نے "بیتد اجعکت مرسفایة ترمی سے قبل کا خون بہا ایک سواونٹ مقرر کیئے اللہ تعالی نے وئی طرافتہ اسسلام میں جاری فروایا -قرمیشس میں طواف کی تعدا و تجھ مقرر نتھی ۔ حضرت عبار طلب منتے سات طواف سے مقرر سے اور اللہ تعالی نے اسس کو اسلامیں حاری کیا ۔

٩ = وعند ايضاً قال قال رسول الله لى يا على ان ات عبد المطلب ما كان يستقسم بالازم ولايعبد

الاصناه ولایا کل ماذیح علی النصب و کان علی ملة ابراه بیم علی ملة ابراه بیم حزت علی المرتفالی کرم الله وجه الکویم سے روایت ہے جنا ب رسول مقبول صلی الله علیه والہ وسلم نے مجھ سے ارشا دفر مایا کہ لے علی صزت عبدالمطلب بانسے سے مقیم نہیں کرتے تھے العیٰ جا وغیرہ نہیں کھیلتے تھے ، اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے تبوں کے نام پر جم جانور ذیح کیا جاتا تھا اسس کو ندکھا تے تھے اور وہ صفرت ابراہیم الم

وسعد بن بشيرعن على كرم الدوجيد وسعد بن بشيرعن على كرم الدوجيد قال قال دسول الله صلّ الدعدية والوحم الله والدكم على المحوض وانت يا على الاصر والحسن والحسين الساقى -مزت أمش ابواسحاق بن مارسث اورسعد بن بشير وضي عندسه دوايت به كر حضرت على ابن ابى كالب كرم الله وجهد كريم ني بيان كي كدجناب رسول مقبول صلى الدهايد والدوسم في ارتباد فراياكم بيان كي كدجناب رسول مقبول صلى الدهايد والدوسم في ارتباد فراياكم العالم على بن تم سع حوض كوثر برطول كانم محم فين والى اورسسن وسين بلان والى بين -

ال وعن الامام على الرضاعن النبي صلى علية الموقد الله وقد التحقال سيد فن بعضة منى بحراسان مازارها مكروب الاخفرالله لله الانفسى الله كالله ولامذنب الاخفرالله لله

حضرت افاعلی رضارسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے روایت کرتے ہیں کد آپ نے فروایا کہ عنقریب میرے جگر کا ایک شکوڑا خراسان میں دفن ہوگا جو سیختی کا مارا اسس کی زیارت کرے گا۔ اللہ سختی کو دور اور گن ہگار کا گناہ معافی فرائے گا۔

و دور اور گن ہگار کا گناہ معافی ۱۹۰۷)

صدق الله وصدق رسوله صالوة الله عليه وسلامه ورحمته وتحيات عليه وعلى الانمة الهداة من عتربت الطاهرة وبدرالدجى والعروة الوثقى وحجج الله على الورى ولاحول ولاقوة الابالله تعاليا الله تعاليا الله على الورى ولاحول ولاقوة الابالله تعاليا الله تعاليا من برهم اسس رمال شريف كوفتم كرت بين اكد مير الله اور آب سح آل الهارى تصدين كرفة الول كي قاد رسول الله اور آب سح آل الهارى تصدين كرفة الول كي قريد والا اور خات كا ذريع بور و المير بين كا



سوانح أقدل بيدالاب اشاعت كوال والاي كان شيره وربادة اركيث لاحور Voice: 042- 37249515 0307-4132690



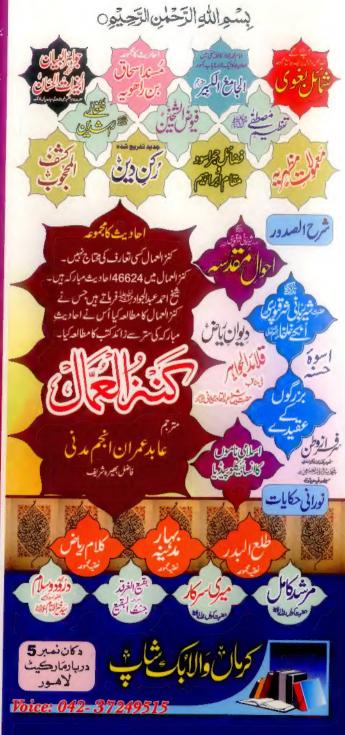